# مسیح اورمہاری

حضرت محمد رسول الله عليه رسي فظر ميس

شائع کرده مجلس انصارالله پاکستان ر بوه

حا فظمظفراحمه

# مسيح اورمهاري

حضرت محمد رسول الله كي نظر ميس

شائع کرده مجلس انصاراللد پا کستان ر بوه

حافظ مظفراحمه

نام كتاب مسئ اورمبدئ مسئ اورمبدئ مسئ مصنف حافظ مظفر احمد طبع اوّل طبع اوّل على الله عنداد الكه بزار الكه بزار الكه بزار المهوزنگ فخر احمد عبد المنان كوژ عبد المنان كوژ عبد المنان كوژ طبع برنش طابر مبدى اخمياز احمد وڙائي مطبع ضياء الاسلام پريس چناب محمر (ريوه)

### پيش لفظ

مارے پیارے امام سیدما حضرت خلیفة آسی الرابع رحمہ اللہ نے عالمگیر جماعت احمد بیدی علمی و نی اور تربیتی ضروریات برنظر کرتے ہوئے محسوں فر مایا کہ دعوت الی اللہ کے تقاضوں اور نئے آنے والوں کی تربیت کے پیش نظر دوالگ الگ کتب حدیث کے موضوع پر تیار ہوئی چاہئیں ۔ جن میں احادیث کے ترجہ کے ساتھ مختصر ضروری تشریحات بھی ہوں اور بیکام اس عاجز کے سپر دفر مایا ۔ حضور انور کی راہنمائی اور دعا کی برکت سے دعوت الی اللہ کے ضروری نقاضوں کے حوالہ سے چالیس احادیث کے ترجہ وتشری پر مشمل پر مجموعہ پہلی مرتبہ 1998ء میں تیار ہوکر شائع ہوا۔ (اس سلسلہ کی دومری تربیتی کتاب قریباً ڈیڑ ھے صد احادیث کے ترجمہ وتشری کی بات میں تیار ہوکر شائع ہوا۔ (اس سلسلہ کی دومری تربیتی کتاب قریباً ڈیڑ ھے صد احادیث کے ترجمہ وتشری کی مرتبہ 1998ء میں تیار ہوکر شائع ہوا۔ (اس سلسلہ کی دومری تربیتی کتاب قریباً ڈیڑ ھے صد احادیث کے ترجمہ وتشری کی مشمل ''راہ ہدایت'' کے نام سے نظارت اشاعت کی طرف سے الگ شائع ہو

اں کتاب کانام از راہ شفقت حضرت خلیعۃ کمینے الرابع رحمہ اللہ نے ''جمینے اورمہدی'' رسول اللہ ﷺ کی نظر میں''عطافر مایا تھا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس مجموعہ کونا نع الناس بنائے ۔ آمین

دورحاضر میں جب ایک طرف مسلمانوں کے بعض طبقہ آسان سے کسی نازل ہونے والے کے لیج انتظار کے بعد اس کی آمد سے مایوں ہو جلے ہیں تو دوری طرف بعض مذہبی حلقوں کی طرف سے علامات سے دمہدی کا مضمون شد ومد سے بیان کر کے اس دورکو ظہور امام مہدی کا زمان قر ار دیا جاتا ہے ۔ مگر کوئی مدی پیش نہیں کیا جاتا اور نی الواقعہ اس میدان میں گزشتہ ایک صدی سے زائد عرصہ گز رجانے کے با وجود حضرت بانی جماعت احمد ہیے علاوہ کوئی اور تو ید آمیے ومہدی موجود بھی نہیں ہے ۔ اس لحاظے سے کتاب وقت کی اہم ضرورت بھی ہے جس میں احاد بیٹ سے جہ کی رشنی میں میں موجود کی تفصیلی علامات سے متعلق بھی متند معلومات اس وضاحت کے ساتھ مہیا کر دی گئی ہیں کہ وہ حضرت مرز اغلام احمد قادیا فی علیہ السلام پر کس طرح چسپاں ہوتی ہیں نیز مسیح ومہدی کے وجود کے تعلق بیدا ہونے والے گئی سوالوں کے جواب بھی اس کتاب میں دیئے گئے ہیں۔

یہ اہتمام بھی کیا گیا ہے کہ حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے آغاز میں بی اس کامکمل حوالہ پیش کر دیا جائے بلکہ اہل علم کی دلچیسی کے لئے بیدؤ کر بھی کر دیا ہے کہ مختلف مکا سب فکر اہل سنت وشیعہ کے س محدث یا مصنف نے بیصدیث اپنی کس کتاب میں درج کی ہے نیز فنی اعتبار سے صدیث زیر نظر کی صحت کا کیا معیار ہے۔
تشریحات صدیث میں بیاصول مقدم رکھا گیا ہے کہ حدیث رسول دراصل قر آن شریف کی تفییر ہے۔ اس لئے ختی الوسع متعلقہ قرآ فی آبیت کے تابع حدیث کی وضاحت ہواس کے بعد دیگر احادیث رسول صلی الله علیہ وہلم،
اقو الحبر برگان امت اور حضرت میں موجود علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں مختصر شرح بیان ہو۔ ہر عنوان کے آخر میں جدید تحقیقی طرز پر کممل حوالہ جات بھی پیش کردیئے گئے ہیں تاکہ ایک عام قاری کے علاوہ تحقیق پند،
صاحب علم حضرات اور دینی علوم کے طلبہ بھی اس رسالہ سے کمادقہ استفادہ کرسکیں۔

یہ بات بھی مدّ نظرر کھی گئی ہے کہ میدان عمل میں جہاں بیکتاب داعیان الی اللہ کی دینی ضروریات کے لئے علم حدیث کے حوالہ سے ایک متنددستاویز ٹابت ہووہاں نئے آنے والوں کو جماعت احمد بیہ کے علم کلام اور طرز استدلال سے بھی متعارف کروائے اور آبیں عمومی اعتقادی مسائل کا فہم وادراک بخشے ۔خد اکرے بیکوشش مقبول ہو۔ آبین

اس کتاب کی تیاری میں لیے عرصہ تک خاصی محنت صرف ہوئی۔ ابتدائی مسودہ کی تیاری میں مکرم سید طاہر محمود ماجد صاحب مربی سلسلہ (حال نائب ناظر مال آمد) اور پروف ریڈنگ میں مکرم ظہیر احمد خان صاحب معا ون مفتی سلسلہ (حال لنڈن) نے اعانت فر مائی تھی۔ ایک عرصہ سے بید کتاب وستیاب نہیں تھی اور مطالبے آرہے تھے اس جماعتی ضرورت کے پیش نظر مجلس افسار اللہ پاکستان کے زیر اہتمام اسے شائع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ۔حالیہ ایڈیشن کی اشاعت کے وقت مکرم خواجہ مظفر احمد صاحب قائد عمومی مجلس افسار اللہ اور کو الہ جات کی جانچ اور کرم احمد طاہر مرزاصاحب نائد اثنا عت مجلس افسار اللہ نے پروف ریڈنگ اور حوالہ جات کی جانچ کی ہے ۔فہز اہم اللہ احسن الحواء

اللہ تعالیٰ اس حقیر عاجز انہ مسائی کو قبول فر مائے اور اپنوں کے از دیا دعلم اور غیروں کے لئے ہدایت کا موجب ہوجائے ۔آبین

والسلام خاکسار حا فظمظفر احمد صدرمجلس انصاراللّٰد بإکسّان

## فهرست عناوين

| صغينبر | عنوان                                                                     |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1      | حضرت عيسىٰعلى عليه السلام كامقام – ويگرانبيا ء كے ساتھ                    | 1   |
| ٣      | ''تَوَ فَمُيْتَذِيُ '' کی تفسيرِ نبو گ                                    | ۲   |
| ۵      | صحابه ُ رسولَ کا پہلا اجماع                                               | سو  |
| Λ      | ئوسال بعد-ايك قيامت                                                       | ۳   |
| 1.     | قبرمسیح نا صری علیه السلام                                                | ۵   |
| 11     | رَ فَعَ إِلَى اللهُ كَامَفْهُوم                                           | ۲   |
| ۱۵     | مسیح نا صری اوراُمّتِ محمد بیرین پیدا ہونے والے مسیح موعو د کے بُعد اٹھیے | 4   |
| 19     | خاص نشا نا ت کا ظهور                                                      | Λ   |
| M      | عالمم اِسلام کے زوال کی پیشگوئی                                           | 9   |
| 46     | نر ته بندی-نر ته نا جیه                                                   | 1~  |
| 74     | د جَال کی توّ ت و شو کت اور اس کی بُر ق رفتار سواریا <i>ں</i>             | !!  |
| ٣٢     | اسلام کامسیحاا ورقتلِ وجَال ویا جوج و ما جوج                              | 11  |
| 44     | أتمت محمد بيركانجات وبهنده                                                | 100 |
| ٣٩     | مجدّ دیمِن اُمّت کے بار ہ میں پیشگوئی                                     | 10  |
| M      | ٹریا کی بلندی سے ایمان واپس لانے والائر دِفارس                            | 10  |
| ۲۲     | خلا فت على منهاج النبوت كے متعلق پیشگوئی                                  | 14  |
| ۲۶     | مہدی کی تا ئیدونصر ت واجب ہے                                              | 14  |
| ۴۸     | مثيل ابنِ مريم                                                            | IA  |
|        |                                                                           |     |

| صغفمبر | عنوان                                              |            |
|--------|----------------------------------------------------|------------|
| ۵٠     | عیسیٰ اورمُہدی – ایک عی و جود کے دولقب             | 19         |
| ۵۴     | موعو دامام – أمّتِ محمد بيركا ايك فر د             | **         |
| ۵۷     | حپاند اورسورج کی آ سانی کوای                       | ۲۱         |
| 4+     | مسيح موعو داوراما م مهدی کےمشتر کہ کام             | **         |
| 415    | غلبهٔ حق بُرا دیا نِ بإطله                         | ٢          |
| ۲۴     | قیا مت سے پہلے دس نشا ہات                          | ۲۴         |
| 4 1    | ہ <b>لِ</b> مشر ق کی سعا دے مندی                   | ۲۵         |
| ۷۵     | غلاموں کے آتنا کا اظہار محبت وشوق                  | 44         |
| 44     | اہلِ ئيبتِ رسول                                    | 14         |
| ۸٠     | ئمہدی – رسول اللہ کا کامل فریا نبروار              | M          |
| ۸۴     | ئمہدی – رسُول اللہ کی قبر میں                      | 49         |
| 14     | مسیح موعو د کے حج کی پیشگوئی                       | ۳.         |
| 91     | سُلا مِ مصطفیٰ " بنام مُهدی وسیح                   | اس         |
| 91     | خلانتِ راشدہ کے متعلق پیشگوئی                      | ٣٢         |
| 94     | آخری نبی اورآخری مسجد                              | prpr       |
| 91     | جھو نے مدعیا نِ نبو ت کا ظہور                      | بماسع      |
| 1.5    | تصرِ نبَوَ ت کی آخری اینک                          | ۳۵         |
| ۱۰۴۰   | اگر صاحبز او ہ ابراہیم زند ہ رہتے تو سیچے نبی ہوتے | ٣٩         |
| 1+4    | أتمتِ محمد بيدمين سلسلرً وحي والهام                | ٣2         |
| 1+9    | وافغهمعراج كالطيف كشف                              | ۳۸         |
| 111    | انبیا ء کی اجتہا دی رائے میں تبدیلی                | <b>m</b> 9 |
| سواا   | انبیا ء کی بشریّت                                  | ۴.         |
|        |                                                    |            |

# حضرت عيسى عليهالسلام كامقام- ديگرانبياء كے ساتھ

عَنُ مَالِكِ بُنِ صَعُصَعَةٌ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ ثَهُمُ عَنُ لَيُلَةٍ أُسُرِى بِهِ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحَطِيْمِ وَرَبُمَا قَالَ فِي الْحَطِيْمِ وَرَبُمَا قَالَ فِي الْحَطِيْمِ وَرَبُمَا قَالَ فِي الْحَطِيْمِ وَرَبُمَا قَالَ فِي الْحَجْرِيمُ مَضْطَحِعًا ..... قَالَ فَانْطَلَقَ بِي جِبُرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا .....

فَاذَا فِيهَا ادَمُ فَقَالَ هَلَا اَبُوكَ ادَمُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ فَرَدًّ السَّلامَ ثُمَّ قَالَ مُرْحَبًا بِالْإِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ فَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ فَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالنَّبِي وَعِيْسُى وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ قَالَ هَذَا اللَّهُ الْمَا الْمَالِحِ وَالنَّبِي وَالنَّهِ مَا اللهِ اللَّهُ اللهِ وَالنَّبِيِّ الطَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الطَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الطَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الطَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الطَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الطَّالِحِ وَالنَّبِي اللَّهُ الْمَالِحِ وَالنَّبِي الطَّالِحِ وَالنَّبِي الطَّالِحِ وَالنَّبِي الطَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الطَّالِحِ وَالنَّبِي الطَّالِحِ وَالنَّبِي الْمَالِحِ وَالنَّبِي الْمَالِحِ وَالنَّبِيلُمُ الْمَالِحِ وَالنَّةِ الْمَالِحِ وَالنَّةِ مَالِحَ الْمَالِحِ اللْمَالِحِ وَالنَّةِ مَا الْمَالِحِ وَالنَّةِ عَلَامِ الْمَالِحِ وَالنَّةِ عَلَامِ اللْمَالِحِ وَالنَّةِ عَلَامِ الْمَالِحِ وَالنَّةِ عَلَامِ الْمَالِحِ وَالنَّةِ عَلَى الْمَالِحِ وَالنَّةِ عَلَى الصَّالِحِ وَالنَّةِ عَلَى المَالِحِ وَالنَّةِ عَلَامِ الْمَالِحِ وَالْمَالِحِ وَالْمَالِحِ وَالْمَالِحِ وَالْمَالِحِ وَالْمَالِعِ وَالْمَالِحِ وَالْمَالِعِ وَالْمَالِحِ وَالْمَالِحِ وَالْمَالِحِ وَالْمَالِحِ وَالْمَالِحِ وَالْمَالِحِ وَالْمَالِمَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمَ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمَ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمَ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَ

(بخاري كتاب فضائل الصحابه باب المعراج)

تر جمہ: حضرت ما لک بن صعصعہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواسراء کی رات کے بارہ میں بتایا کہ ممیں خانہ کعبہ کے کسی حصّہ حطیم یا جحر میں لیٹا ہوا تھا کہ جھے جبرائیل لے کر چلے یہاں تک کہ پہلے آسان پر آئے و ہاں ممیں نے حضرت آ دم علیہ السلام کود یکھا۔ جبر یک نے کہا یہ آ پ کے باپ آ من بہیں آئییں سلام کہیں ممیں نے حضرت آ دم علیہ السلام کود یکھا۔ جبر یک نے کہا یہ آ پ کے باپ آ دم جی آ بی آئییں سلام کہیں ممیں نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک بیٹے اور نیک نبی کوخوش آ مدید ۔ پھر ہم اور بلند ہوئے اور دوسرے آسان پر پہنچے ..... تو کیا دیکھا ہوں کہیں کہیں میں نے سلام دونوں خالہ زاد بھائی (موجود ہیں) جبریل نے کہا یہ بھی اور عیلی اور عیلی اور عیلی کے اور دوس کے نبیا نہوں نے جواب دیا اور کہا اے نیک بھائی اور صالح نبی خوش بیں ان کوسلام کہیں ممیں نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا اور کہا اے نیک بھائی اور صالح نبی خوش

آ مدید (اس کے بعد اگلے آسانوں کی سیرروحانی کاؤکرہے )

تشریک: بخاری اورمُسلم نے اس حدیث کی صحت پر اتفاقی کرتے ہوئے صحیحین میں درج کیا ہے۔ نسائی میں بھی بیروایت موجود ہے۔

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسی کا رفع بھی ویگر انبیاءی طرح ہواوہ خاکی جسم کے ساتھ آسان پر نہیں گئے اور دوسر سے انبیاء کی طرح وفات یا فتہ ہیں اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کے لئے کوئی الگ مقام مقرر ہوتا کیونکہ زندہ اور فوت شدہ الگ الگ مقام پر رہتے ہیں لیکن واقعہ اسراء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دیگر وفات یا فتہ انبیاء کی روحوں کے ساتھ ویکھنا بتا تا ہے کہ حضرت عیسی جمی دیگر انبیاء کی طرح فوت ہو بچے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسن کا بیان ہے کہ حضرت عیسی میں مریم کی روح آسانوں پر اٹھائی گئی حضرت علی اس رات فوت ہوئے جس رات حضرت عیسی میں مریم کی روح آسانوں پر اٹھائی گئی مضرت علی گئی اس رات فوت ہوئے جس رات حضرت عیسی میں مریم کی روح آسانوں پر اٹھائی گئی مضرت کی رات ہوئے جس رات حضرت عیسی میں مریم کی روح آسانوں پر اٹھائی گئی اس رات فوت ہوئے جس رات حضرت عیسی میں مریم کی روح آسانوں پر اٹھائی گئی

حضرت علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے ساتھ خارق عا دت طور برمعر اج کا واقعہ پیش آیا۔ جب کہ دیگر انبیا ء کی ارواح وفات کے بعد جسم سے حدا ہوکر آسان کی طرف بلند ہوئیں اور اپنے مقام بر جاتھ ہریں۔

حضرت واتا سینج بخش جوری تر ماتے ہیں کہ پینجبر خدانے فرمایا کہ تمیں معراج کی رات آ دم صفی اللہ اور پوسف صدیق اور موسیٰ کلیم اللہ اور ہارون حلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہم الجعین کوآ سانوں میں دیکھا تو ضرور بالضرور ان کی روحیں ہی تھیں۔ آپس حدیث معراج سے بیات خوب واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دیگر انبیا ئے کرام کی طرح طبعی موت کے بعدر وحانی رفع ہوا ہے۔ اور وہ خد اتعالیٰ کی ابدی جنت میں داخل ہو چکے ہیں جہاں سے بھی کوئی واپس آیا نہ آئے نہ گا۔

### حواله جات

ل الطبقات الكبراي از علامه ابن سعد جلد ساصفحه ۳۹ مطبوعه وارصا در بيروت ع زاد المعاد في هدى خبر العباد از علامه ابن قيم جلد اوّل صفحة ۲۰۰۰ مطبع نظام كانپور سور كشف الحجوب صفحه ۷ اسوم طبوعه كشميري ما زار لا مور ۲

# ، 'تَوَ**فَّ**يْتَنِيُ '' كَيْنَفْسيرِ نبوي

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ مَا عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ..... إِنَّ نَاسًا مِنُ اصْحَاهِي يُوْ خَدُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاقُولُ اصْحَامِي اصْحَامِي:

فَيَـقُولُ: إِنَّهُـمُ لَـمُ يَزَالُوا مُرْتَدِّيُنَ عَلَى اَعُقَابِهِمُ (عِيْسَى بُنُ مَـرُيَمَ): وَكُنُتُ عَلَيْهِمُ شَهِينُدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي كُنُتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَ اَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِينٌدٌ ..... الخ

(بخاري كتاب الانبياء وكتاب التفسير سورة مائده)

تر جمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (یو م حشر کا ذکر کرتے ہوئے ) فرما یا کہ میر ہے صحابہ ٹیس سے پچھلوگوں کوبا کیس طرف لے جایا جائے گا تب ممیں کہوں گامیر ہے صحابہ او اللہ فرمائے گا کہ جب تو ان سے جد اہوا تو بیا پنی ایرایوں میں کہوں گامیر سے حد اہوا تو بیا پنی ایرایوں کے بل پچر گئے بتھے تب ممیں وہی جواب دوں گاجواللہ کے نیک بند ہے (حضرت عیسی کسی ویل جواب دوں گاجواللہ کے نیک بند ہے (حضرت عیسی کسی ویل جو ایک ویا تھا کہ یا رب ایمیں تو ان پرصرف اس وقت تک نگران تھا جب تک ان میں موجودر ہاجب تو نے جھے وقات دے دی پچرصرف تو بی ان کانگران تھا اور تو بی ہرچیز پر کواہ ہے۔

تشریک: امام بخاری اورمسلم نے اس حدیث کی صحت پر اتفاق کرتے ہوئے اسے صحیحین میں درج کیا۔ تر مذی اورنسائی میں بھی بیرحدیث موجود ہے۔

امام بخاری بیصدیث کتاب النفسیر میں اس لئے لے کرآئے تا واضح ہوکہ مائدہ آبیت کا امیں الفاظِر آن ' ٹوَ فَیْنَیَنِیُ '' کی تفییر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے طبعی موت بیان فر مائی ہے۔ چنا نچے سورة مائدہ آبیت: کا امیں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہر وزحشر جب الله تعالیٰ ج

پو چھے گا کہ کیا تو نے لوگوں کو تھم دیا تھا کہ میری اور میری ماں کی عباوت کروتو وہ جواب میں عرض کریں گے کہ میں ایسی ماحق بات کی تعلیم کیسے دے سکتا تھا اور اگر نمیں نے ایسا کیا ہوتا تو اے عالم الغیب خدا ایکچھے اس کا علم ہوتا ۔ نمیں نے تو انہیں صرف وی تعلیم دی تھی جس کا تو نے مجھے تھم دیا تھا کہ اپنے رب کی پرستش کرواور نمیں ان پرصرف اس وقت تک نگران تھا جب تک ان میں موجود رہا، جب تو نے مجھے و فات دے دی پھر تو ہی ان پر نگر ان تھا۔

اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ووز مانوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ زمانہ جس میں آپ اپنی قوم کی نگرانی فریاتے رہے۔ دوسرادور''تیو فی ''(یعنی آپ کی وفات کے بعد )جس میں آپ نے اپنی نگرانی کا اٹکار کرتے ہوئے صرف اور صرف خد اکونگر ان تر ار دیا۔ بعض لوگ تونی کے معنی موت کی بجائے پور اپورالینے اورجسم سمیت آسان پر اٹھانے کے کرتے ہیں بیاحدیث ان معانی کورڈ کرتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعینہ یہی فقرہ اپنی ذات کے لئے استعال فریا کرنو کئی کے معنی موت کردئے ہیں۔ چنانچہ اس کی مزید تا سُد امام بخاری نے حضرت ابن عماس رضی اللہ عند کی اس روایت ہے بھی کی ہے کہ یَسا عِیْسلسی اِنِّدی مُتَوَ فِیْدِکَ 🏿 کے معنی مُسے مِینُةُ کُ ہیں یعنی اے عیسیٰ میں مختبے موت دینے والا ہوں۔ ◘ پس جومعنی تو نمی کے ہمارے آتا ومولاحضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہیں وہی معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ہوں گے۔اگر تو نمی کے اس سے برتکس کوئی معنی ہوتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیپتنا زعہ لفظ استعال بی نەنر ماتے اور يوں بھی دوالگ الگ اشخاص جب کوئی خاص لفظ استعال کریں تولغت تو تبدیل نہیں ہوجایا کرتی کہ ایک ہی لفظ کے متضا دمعنی مراد لئے جائیں اورحضرے عیسیٰ علیہ السلام کے لئے نوٹی کے معنی جسم سمیت زندہ آسان پر جانا ہوجب کہ نبیوں کے سر دار حضرت محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس سے مراد و فات یا کر زیر زمین دفن ہونا لیا جائے ۔ پس قر آن شریف ک اس آیت کے بیان فرمو دہ تفییری نبوی سے صاف واضح ہوتا ہے کہ تونی کا لفظ اس جگہموت کے معنے میں استعمال ہوا ہے ۔لہذاحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ظاہر وہا ہر ہے۔

#### حواله جات

لِ آلعمران: ۵۶ ع بخاری کتاب النفسیر سورة المائد هباب ماجعل الله من بحیرة ٣

### صحابهُ رسولٌ كايبهلا اجماع

عَنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٌ أَنَّ اَبَا بَكُرٍ خَرَجَ وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسُ اللَّهِ فَقَالَ الجَّلِسُ فَاقْبَلَ النَّاسُ اللَّهِ وَقَالَ الجَّلِسُ فَاقْبَلَ النَّاسُ اللَّهِ وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ ابُوبَكُرٍ امَّا بَعُدُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعُبُدُ مُحَمَّدًا وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ ابُوبَكُرٍ امَّا بَعُدُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعُبُدُ اللهُ فَانَ اللهَ حَمَّدًا فَانَ مُنكُمْ يَعُبُدُ اللهَ فَانَ اللهَ حَمَّدًا فَانَ مَن كَانَ مِن كُمْ يَعُبُدُ اللهَ فَانَ اللهَ حَمَّدًا لَا يَعْدُ مُن كَانَ مِن كَانَ مِن كَانَ مِن مُكُمْ يَعُبُدُ اللهَ فَانَ اللهَ حَمَّدًا لَا يَعْدُ مَن كَانَ مِن مَن كَانَ مِن مَن كَانَ مِن قَبُلِهِ اللهَ عَلَى اللهَ عَالَى وَمَا مُحَمَّدًا إِلَّا رَسُولٌ قَدُخَكَ مِن قَبُلِهِ اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَن قَبُلِهِ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

(بخاري كتاب المغازي باب مرض النّبي و وفاتهُ)

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر (رسول اللہ کی وفات کے موقع پر) تشریف لائے اور حضرت عمر الوگوں سے مخاطب تھے۔آپ نے فر مایا: اے عمر بیٹے جاؤ۔ حضرت عمر الوگر انہیں چھوڑ کر حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوگئے۔حضرت ابو بکر نے فر مایا اُمّت بعضہ الوگر نے من مایا اُمّت بعضہ الوگر نے فر مایا اُمّت بعضہ اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور تم میں سے جواللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یقین کرلے کہ اللہ زندہ محرصلی اللہ علیہ وسلم موت نہیں آئے گی۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں آپ سے بہلے تما مرسول وفات پا گئے۔ پس اگر آپ نوت ہوجا کیں یا قتل کردئے جا کیں تو تم اپنی اور آپ بی اگر آپ نوت ہوجا کی وہ ہرگز اللہ کوکوئی ضرر نہیں اپنی ایر ایوں کے بل پھر جائے وہ ہرگز اللہ کوکوئی ضرر نہیں بہنچا سکتا اور اللہ شکر کرنے والوں کوضر ورجز اور کا۔

تشریک : امام بخاری نے بیرحدیث اپنی تھیج میں بیان کر کے اس کی صحت قبول کی ہے نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔

آ تخضر ے صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کوآپ کی و فات ہے سخت صدمہ گز را تھا اور اسی صدمہ کی وجہ ہے حضرت عمر ؓ نے بعض منافقوں کے کلمات سن کرفر مایا تھا کہ آ تخضر ے صلی اللہ علیہ وسلم د وبا رہ دنیا میں آئیں گے اور منافقوں کے ناک اور کان کا ٹیس گے۔ پس چونکہ بیخیال غلط تھا اس کئے اوّل حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ صدیقیہ ہے گھر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر سے جا دراٹھا کر بیٹا نی پر بوسہ دیا اور کہا کہتو زندہ اور میت ہونے کی حالت میں یا ک ہے ۔خد اتعالیٰ ہرگز تیرے پر دومونیں جمع نہیں کر ےگا مگر پہلی موت ۔اس قول ے یہی مطلب تھا کہ آنخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں واپس نہیں آئیں گے اور پھر حضر ت ابو بکڑ " نے تمام صحابہ کرام رضی الله عنہم کومسجد نبوی میں جمع کیا اورمنبر پر چڑ ھاکرییآ بیت پردھی وَ مَا مُحَمَّمَةُ إِلَّا رَسُولٌ قَلْ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرَّسُلُ اَفَائِنُ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبُتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمُ \_ یعنی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم صرف نبی ہیں اور پہلے اس سے سب نبی فوت ہو چکے ہیں پس کیا آ تخضر ے صلی اللہ علیہ وسلم نوت ہو جا ئیں یافتل کئے جا ئیں نوتم لوگ دین حچوڑ دو گے۔ 🖥 یہ پہلا اجماع تھا جو صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہوا۔جس سے ٹابت ہوا کہ کل نبی فوت ہو کیے ہیں جن میں حضرت عیسی مجھی واخل ہیں اور پیکہنا کہ خَسلَتُ کے معنوں میں زندہ آسان پر جانا بھی واخل ہے پیہ سر اسر ہٹ دھرمی ہے کیونکہ عرب کی تما م افت و کیھنے سے کہیں ٹابت نہیں ہوتا کہ زندہ آسان سر جانے کے لئے بھی خَداَت کالفظ آسکتا ہے۔ مزید برآب اس جگہ اللہ تعالی نے فکف کے معنی دوسر فقرہ میں خود بیان فر مادے ہیں۔ کیونکہ فر مایا اَف أَدِن مَّاتَ اَوْ قُتِلَ لِي حَلَتُ کے معنے دوصور نوں میں محد ود کر دئے۔ ایک بیہ کہ طبعی موت مرنا دوسر نے قتل کئے جانا اگر اس کے علاوہ کوئی معنے ہوتے تو تشريح يون بوني عائدة من الله الله الله الله الله الله الله من السَّماء من الله العُنصري یعنی اگر مرجائے یافتل کیا جائے یا مع جسم آ سان پر اٹھا دیا جائے ورنہ بیانو بلاغت کے برخلا ف ہے کہ جس قد رمعنوں پر خَسلَتُ کالفظ بقول مخالفین مشتمل تھا ان میں سےصرف دومعنے لئے اور تیسر ہے کا ذکرتک نہ کیا اور جبیبا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے حضرت ابو بکرٹکا اس خطبہ سے اصل مطلب یہی تھا کہ ووسری مرتبه آنخضرت صلی الله علیه وسلم ونیا میں نہیں آئیں گے جیسا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بپیٹانی پر بوسہ دیتے وقت حضرت ابو بکڑنے اس کی تضریح بھی کر دی تھی ۔لہذا ماننا پڑے گا کہ کسی طرح حضرت عیسیٰ ونیا میں نہیں آ سکتے ۔ کو بفرض محال زند ہ ہوں ورنہ غرض استدلال باطل ہوجائے

### گی اور بیصحابهٔ گااجماع وہ چیز ہے جس سے انکار نہیں ہوسکتا۔

### حواله جات

لِ آلعمران: ۱۴۵ ع بخاری کتاب المناقب باب نضل ابی بکر ع مخص از ضمیمه براین احمد بیده صدیثیم صفحه ۵ ساسیه

### سَوسال بعد-ایک قیامت

عَنُ جَابِرِبُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ ذَٰلِكَ قَبُلَ مَوْتِهٖ بِشَهْرٍ اَوْنَحُو ذَٰلِكَ: مَامِنُ نَفْسٍ مَنْهُوسَةِ اَلْيَوْمَ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةً سَنَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ.

(بعجاری کتاب العلم،مسلم کتاب فضائل الصحابة باب قولهٔ لا یأتی مِائهٔ سنة ..... النه)
تر جمه: حضرت جابر بن عبدالله معند الله عند ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے اپنی وفات سے
قریباً ایک ماہ قبل بیالفا ظفر مائے کہ کوئی بھی ذی روح جوآج زندہ ہے اور سانس لے رہا ہے سوسال
بعد وہ زندہ نہیں ہوگا یعنی اس برفنا آجائے گی۔

تشریک : ای مضمون کی روایت سیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ سوسال بعد روئے زمین پر کوئی ذی روح باقی ندر ہے گا۔ وراصل بہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارہ میں اللہ کی سوال کے جواب میں ارشاوفر مائی کہ بڑی قیامت لیعنی روز حشر کا علم تو اللہ تعالی کو ہے گر میں اللہ کی ستم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک قیامت کا مام دیا ہے۔ کویا اس ارشاوفر مائی کہ بڑی قیامت ہوتا ہے کہ جس طرح ہر شخص کی موت ایک فردی قیامت کا مام دیا ہے۔ کویا اس ارشاوفری کی موت ایک فردی قیامت ہوتی ہوتی ہے۔ اس طرح اس قوم یا قرن کی قیامت ہوگی اور سوسال بعد روئے زمین پر کوئی ذی نفس باقی نہ رہے گا۔ اس جگہ زمین کا لفظ استعال کرنے ہے مراوز مین مخلو قات ہے اور حضرت عیسی علیہ السلام رہے گا۔ اس جگہ زمین کا لفظ استعال کرنے ہے مراوز مین مخلو قات ہے اور حضرت عیسی علیہ السلام اللہ صلی کی مخلو قات میں سے نہیں بلکہ وہ زمین کی مخلو قات میں واخل ہیں۔ پس اگر بفرض محال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ زمین کی مخلو قات میں واخل ہیں۔ پس اگر بفرض محال رسول اللہ صلی کی تھے تو سوسال بعد یقینا وفات اللہ صلی کے اس لیے ان پر طوعاً یا کرھا اِتا بللہ پر مناعی پر سے گا۔ بعض اکا ہر علائے امت نے اس طوریث سے حضرت خضر کی وفات کا بھی استدلال کیا ہے کہ اگر وہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس استدلال کیا ہے کہ اگر وہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقرت خضر کی وفات کا بھی استدلال کیا ہے کہ اگر وہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدیث سے حضرت خضر کی وفات کا بھی استدلال کیا ہے کہ اگر وہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موسلم کی استدلال کیا ہے کہ اگر وہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدیث سے حضرت خضر کی وفات کا بھی استدلال کیا ہے کہ اگر وہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدین کی در سے کا سے کہ اگر وہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدین کی مدین کے اس مدین کی کی استحد کی استحداد کی کھی کی استحداد کی کی کھی کے اس مدین کی کھی کے اس مدین کے اس مدین ک

ز ما نہ میں زند ہ تھے تو اس حدیث کی رو سے وفات یا گئے۔

قائلین حیات مسے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت خضر کوبھی اس حدیث سے بغیر کسی دلیل کے مشتیٰ قر ار دیا ہے، مگر جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی شم کھا کریہ بات بیا ن فر مائی کہ اس وقت مو جود لوگوں میں سے کوئی ذکی روح سوسال بعد باقی نہ رہے گا ایسی قطعی پیشگوئی وحی الٰہی کے بغیر ماممکن ہے اور ایسی قسمیہ تاکید میں کسی تا ویل یا استثناء کی گنجائش بھی محال ہے۔ ورنہ شم کھانے کی کیا ضرورت تھی۔ پس اس حدیث کی موجود گی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوسال بعد کسی بھی سابقہ نبی کے زندہ موجود رہنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ آ

#### حواله جات

لِ ملخص ازازاله او بام صفحه ۲۲۴ روحانی خز ائن جلد ۳ صفحه ۲۳۷ ع مظاهر الحق شرح مشکوة المصابیح جلد ۴ صفحه ۱۳۸۱ سادار دنشریات اسلام لا هور ع ملخص از حمامة البشری صفحه ۴ ا حاشیه روحانی خز ائن جلد ۷ صفحه ۱۹۱

## قبرمسيح ناصرى عليهالسلام

عَنُ عَائِشَةٌ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّـذِي مَاتَ فِيهِ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَ النَّصَارِاي اِتَّخَذُوا قُبُورَ ٱنْبِيَاءِ هِمُ مَسْجِدًا۔

(بخاري كتاب الجنائز باب مايكره من اتّخاذ المسجد على القبور)

تر جمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیاری میں جس میں آپ کی و فات ہوئی فر مایا تھا کہ خدا کی لعنت ہوان یہودیوں اور عیسا ئیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبر وں کو بحدہ گاہ بنالیا۔

تشریکے: بخاری اورمسلم نے اس حدیث کی صحت پر اتفاق کرتے ہوئے اپنی کتب میں درج کیا۔ نسائی میں بھی بیرروایت ہے۔

اس صدید میں جو یہود ونساری کی اپنے نبیوں کی قبروں کی پرستش کا ذکر ہے عیسائیوں پر ایک زیروست جت ہے کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے دوسر نبیوں کی قبروں کی ہرگز پرستش نہیں کرتے بلکہ تمام انبیا ءکو گنبگار خیال کرتے ہیں۔ ہاں ملک شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی پرستش ہوتی ہے اور مقررہ تاریخوں پر ہزار ہا عیسائی سال بسال اس قبر پر جمع ہوتے ہیں۔ سواس حدیث سے تا بت ہوا کہ در حقیقت وہ قبر عیسیٰ "کی عی قبر ہے جس میں وہ صلیب سے اتا رے جانے کے بعد زخی عالت میں رکھے گئے تھے اور اگر اس قبر کو حضرت عیسیٰ "کی قبر سے پھے تعلق نہیں تو پھر نعوذ باللہ عالت میں رکھے گئے تھے اور اگر اس قبر کو حضرت عیسیٰ "کی قبر سے پھے تعلق نہیں تو پھر نعوذ باللہ آ تخضرت میں اللہ علیہ وسلم کا قول صاوق نہیں تھہر ہے گا اور بیہ ہرگز ممکن نہیں کہ آ تخضرت علیہ آئی میں مصنوعی قبر کوقبر نبی قرارہ یں جو محض جعلسازی کے طور پر بنائی گئی ہو۔ کیونکہ انبیا علیہم السلام کی شان سے بعید ہے کہ جموٹ کو واقعات صحیحہ کے محل پر استعال کریں۔ پس اگر صدیث میں نسازی کی قبر

پری کے ذکر میں اس قبر کی طرف اشارہ نہیں تو اس قبر کا پیتہ بنادیں جو کسی اور نبی کی کوئی قبر ہے اور اس کی عیسائی پرستش کرتے ہیں اور یا اس بات کو قبول کریں کہ ملک شام میں جو حضرت عیسیٰ گی قبر ہے جس پر ہر سال بہت سا جوم عیسائیوں کا ہوتا ہے اور سجد ہے کئے جاتے ہیں وہ در حقیقت وعی قبر ہے جس میں حضرت میسی مجروح ہونے کی حالت میں داخل کئے گئے تھے۔ پس اگر بیدو جی قبر ہے تو خود سوچ لیس کہ اس کے مقابل پر وہ عقیدہ کہ حضرت میسی صلیب پر نہیں چڑ صائے گئے بلکہ حجیت کی راہ سوچ لیس کہ اس کے مقابل پر وہ عقیدہ کہ حضرت میسی صلیب پر نہیں چڑ صائے گئے بلکہ حجیت کی راہ سوچ لیس کہ اس کے مقابل پر وہ عقیدہ کہ حضرت میسی صلیب پر نہیں چڑ صائے گئے کہ اس قد رافعوا ور خلاف و افتح شہر ہے گا۔ خود حضرت عیسیٰ نے آپ بھی فرما ویا کہ بیس قبر میں ایسا کی اور خلاف و اضاف کئے گئے اور بیمکر اللہ (یعنی اللہ کی تہ ہیر ) تھی تا غیر مطابق نہیں ہو سکتی سووہ بلا شبہ قبر میں زندہ جی واضل کئے گئے اور بیمکر اللہ (یعنی اللہ کی تہ ہیر ) تھی تا کیمر واض محمد لیس اور اس طرح وہ اس کے ہاتھ سے نجات پا ویں۔ ﷺ اور ایسا عی ظہور میں آیا۔ چنا نچے صلیب سے نجات پا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کشمیر کی طرف ہجرت فر مائی اور ۱۲۰ سال کی عمر پا کر میر ی گرمخلہ خانیار میں وفن ہوئے۔ سال کی عمر پا کر میں کی گئے خانیار میں وفن ہوئے۔ سال کی عمر پا کر میں کی گئی خانیار میں وفن ہوئے۔ سال کی عمر پا کر میر کی گرموں خانیار میں وفن ہوئے۔ سال کی عمر پا کر میں کی گئی خانیار میں وفن ہوئے۔

#### حواله جات

لٍ ملخص ا زست بچن حا شيه در حاشيه متعلقه صفحه ۲۴ اروحا نی خز ائن جلد ۱۰صفحه ۹ ۲۰۰۰ ۱۳۰

۲

## رَ فع إلى الله كامفهوم

عَنُ آبِى هُرَيُرَةً أَعَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتُ صَدَقَةٌ مِنُ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبُدًا بِعَفُو إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَا ضَعَ اَحَدٌ لِللهِ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَا ضَعَ اَحَدٌ لِللهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ -

(مسلم كتاب البرو الصّلوة باب استحباب العفووالتواضع)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روابیت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نر مایا کہ صدقہ و بیخ سے مال کم نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ عفو کے نتیجہ میں بند ہے کوعزت میں بی بڑھا تا ہے اور کوئی بھی شخص خدا کی خاطر تواضع اور انکسار اختیا رنہیں کرتا گراللہ تعالیٰ اسے رفعت عطا نر ما تا ہے۔
تشریح : امام مسلم نے بیے حدیث اپنی ضحیح میں درج کر کے اس کی صحت کو قبول کیا ۔ تر مذی اور مؤطا

کے گئے آتا ہے اور حضرت عیسی "کے رفع الی اللہ کا یہی مطلب ہے کہ یہود حضرت عیسی" کوآل کر کے ملعون اور ذکیل ٹابت نہیں کر سکے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا روحانی رفع فر مایا اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ ہے وعدہ تھا تَ وَفِی یعنی طبعی موت کے بعد آپ کا روحانی رفع ہوا۔ (آل عمران: ۵۱) جیسا کہ علامہ شوکانی نے فتح القدیر میں مصری علاء شخ محموعیدہ اور مصطفیٰ مرافی نے اپنی تفاسیر اور شیعہ عالم علامہ تی نے اکمال للہ بن میں تشکیم کیا ہے ۔ لغت عرب ہے بھی ' رفع' کے یہی معنی ٹابت ہیں کہ بیہ لفظ ذکیل کرنے اور شیع گرانے کے بالمقابل ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت رافع کا بھی یہی مطلب ہے کہوں عام مومنوں کو سعادتیں عطاکر کے اور اینے اولیاء کوتر ب بخش کر رفع کرتا ہے۔

(لسان العرب زبر لفظ رفع )

چنانچہ احادیث میں بیلفظ ان معنی میں کثرت سے استعال ہوا ہے ایک موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب بندہ تو اضع اختیار کرنا ہے تو اللہ تعالی اسے ساتویں آسان پر رفع

### عطا کرنا ہے۔🏻

بعض روایات میں بالبِنسِلَةِ کالفظ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک زنجیر کے ذر معید یعنی درجہ بر رجہ اس مخص کا رفع فر ما تا ہے۔ آایک اور روایت میں ہے کہ جوشخص اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک درجہ عاجزی اختیا رکرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ رفع کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو بلیکی (بلند مقام) میں پہنچا دیتا ہے اور جوشخص ایک درجہ تکبر کر ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک درجہ ذیل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو اسکو اسفل السافلیس میں پہنچا دیتا ہے۔ آ

شیعہ لٹریچر میں بھی نہ ضرف میں روایت موجود ہے بلکہ اس سلسلہ میں بعض اور لطیف روایا ت بھی ماتی ہیں۔ چنانچہ ککھا ہے کہ ہجرت حبشہ کے زمانہ میں حضرت جعفر طیار ؓ نے نجاشی شاہ حبشہ کوز مین پر بیٹھے دیکھا تو اس کا سبب پوچھا، نجاشی نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وحی میں ہمیں پہلیم دی گئی تھی کہ اللہ کا بندوں پر بیچق ہے کہ جب وہ خد اتعالیٰ کی فعمت پائیس تو اس کے لئے تو اضع اختیار کر یہ اس لئے میں اپنی فتح کے بعد اس عاجزی کا اظہار کرر ہا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نجاشی کی میہ بات پیچی تو آپ نے فر مایا کہ تو اضع انسان کو رفعت عطاکرتی ہے۔ پس تم بھی عاجزی اختیار کر واللہ تعالیٰ تمہار ارفع کرے گا۔

خو د آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نو اضع کی انتہائی حالت سجدہ کے بعد تعدہ میں جو دعا بین السجد نین پڑھتے تھے اس میں وَ ارْ فَعَنِی کے الفاظ بھی شامل تھے۔ یعنی اے اللہ میر ار نع کر۔ اگر رفع کے معنی جسمانی طور پر آسان پر جانے کے ہیں نو ماننا پڑے گا کہ نعو ذباللہ نبی کریم علیات کی اگر رفع کے معنی جسمانی طور پر آسان پر جانے کے ہیں نو ماننا پڑے گا کہ نعو ذباللہ نبی کریم علیات کے دوعا قبول نہیں ہوئی جب کہ قائلین حیات میں کے خز دیک حضرت عیسی علیہ السلام کی قوم کی تکذیب کی شکایت اور دعا کے نتیجہ میں انہیں آسان پر اٹھالیا گیا۔ ا

صیح بخاری میں آیت قرآ فی گھر گئوم ہو فی شان (الرحمٰن: ۴۰۰) کہ ہرروزخدا کی نگ شان فاہر ہوتی ہے کی تفییر میں لکھا ہے کہ ہرروز اللہ تعالیٰ گئ قوموں کا رفع کرتا ہے اور گئ قوموں کو ذکیل و رسوا کرتا ہے۔ پس رفع کے معنی ورجات کی بلندی اور رفعت روحانی کے بیں اور انہی معانی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی روحانی رفع ہوا۔ حضرت علامہ ابن عربی نے آیت بَدُلُ دُفعَهُ اللهُ ال

پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسمانی رفع کے بارہ میں اگر کوئی روایت ہے تو وہ تر آن اور احا دیث صححہ سے مخالف ہونے کے باعث وضعی تھمرے گی۔ جب کہ خودمو تعد عیسائیوں سے حضرت عیسیٰ "کی وفات کاعقید ہ ٹابت ہے۔ "

اورموجودہ عقیدہ حیات مسیح بعد کے بگڑ ہے ہوئے عیسائیوں کی پیداوار ہے جیسا کہ علامہ ابن قیم، علامہ زرتانی، نواب صدیق حسن خان ،مولانا ابو الکلام آزاد،علا مہ عبید اللہ سندھی ،سرسید احمد خاں اور غلام احمد پر ویزنے حیات مسیح کے عقید ہ کو بعد کی مسیحی اختر اع قر اردیا جسے قرون وسطی کے مسلمان علاء نے سا دگی اور غلط فہمی سے قبول کرلیا۔

### حواله جات

له تخزالعمال ازعلامه علاءالدين على متقى جزسوصفحه والمطبوعه مؤسة الرساليه

ع كنزل العمال جلد ٢ صفحه ٢ وائرة المعارف المنظامية حيدرآيا ودكن

سع منداحد بن حنبل جلد موصفحه ۲ که دارالفکر العربی

یم. الصانی شرح اصول الکانی صفحه ۲۰-۲۲۱مطبع منشی نول کشورلکھنؤ

ه ابن ماجه كتاب اتامة الصلوة باب ما يقول بين السجد نين

ل (۱) تفییر جامع البیان از علامه محمد بن جربر طبری جلد موصفحه ۲۹ مصطفی البابی انجلبی مصر

(ii) بحارالا نوارجلد ٦ اصفح ٣٨ امؤسة الوفاء بيروت لبنان

مے بخاری کتاب النفیر سورۃ الرحمٰن

تفییر القرآن الکریم از علامه ابن عربی جلدا و ل صفحه ۲۹۶ دار الاندلس بیروت

ع (i) ولائل النبوة ازعلامه إو بكربيه في (متونى: ۴۵۸ هـ )جز اوّل صفحه ۴۴۸ ميام الجنه احياءامهات كتب السنّه ١٩٤٠ء

(ii) اسباب النزول ازعلامه واحدى (متونى: ٣٦٨ هـ) صفحه ١٦ دارالفكر - بيروت

\_

# مسیح ناصری اوراُمّتِ محمد بیمیں پیدا ہونے والے مسیح موعود کے جُد اجُلیے

(ل) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنَهُ مَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ عِيْسُى وَمُوسَى وَ اِبْرَاهِيْمَ ، فَامَّا عِيْسَى فَا حُمَرُ جَعُدٌ عَرَيْشُ الصَّدُرِ.

(بخاري كتاب الانبياء باب واذكر في الكتاب مريم)

(ب) عَنْ عَبدِ اللهِ ابْنِ عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ارْانِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْكُعْبَةِ فَرَايُتُ رَجُّلاا دَمَ كَاحُسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللَّمَةِ وَالْهُ لِمَّةٌ كَاحُسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللَّمَةِ وَاءً رَجُّلا مِنْ اُدِمِ الرِّجَال لَهُ لِمَّةٌ كَاحُسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللَّمَةِ وَاءً وَمَنَ اللَّمَةِ وَاءً لَهُ لَمَّةً كَاحُسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللَّمَةِ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّ

تر جمہ: (۱) حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں نے عیسیٰ ،موک اور ابراہیم علیہم السلام کودیکھا۔عیسیٰ (کا حلیہ بیرتھا کہ وہ)سرخ رنگ کے تھنگریا لے بال اور چوڑے سینہ والے تھے۔

(۲) حضرت عبدالله بن عمر ﷺ ہے جی روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ آج رات

رؤیا میں خانہ کعبہ کے پاس میں نے گندمی رنگ کا ایک شخص دیکھا جوگندم کوں لوکوں میں حسین ترین نظر آنے والا تھا اور اس کے لیج بال بھی جن کی کنگی کی ہوئی تھی لیج بال والوں میں نہایت خوبصورت نظر آتے ہے اس کے بالوں سے پانی ٹیکتا تھا اور اس نے دوآ دمیوں کا سہارا لیا ہوا تھا اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا میں نے پوچھا بیکون ہے تو جھے بتایا گیا کہ میسی میں مریم ہے۔ پھر نا گہاں ایک اور شخص پر نظر پڑی جس کے تھنگھریا لیے بال، دائیں آئے تھے کا نا ایسے کہ وہ انگور کی طرح ابھری ہوئی آئے نے نظر آتی تھی میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو جھے بتایا گیا کہ یہ تی کہ دہ آتے د جال کی سے کہ دہ اللہ کہ اور کی سے کہ دہ اللہ کا ایسے کہ دہ اللہ کی سے کرنے والا دہ اللہ کہ اللہ کہ بی کون ہے تو جھے بتایا گیا کہ یہ تی کہ دہ اللہ کہ کہ کے دہ اللہ کی سے دریعن سفر وسیاحت کرنے والا دہ اللہ )۔

تشریج: ندکورہ بالا دونوں احادیث امام بخاری نے اورد وسری امام سلم نے اپنی کتب میں درج کر کے ان کی صحت کوشلیم کیا ہے۔

ان دونوں احادیث میں آنے والے می موعوداور بنی اسرائیل کے اصل میں ابن مریم کے الگ الگ جلیے صاف ظاہر کرتے ہیں کہ وہ دوجُد الشخاص ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کا حلیۃ وم بنی اسرائیل کے موافق سرخ رنگ اور تھنگھریا لے بال اور آنے والے میں کارنگ گندی اور سید ھے بال بیان ہوا ہے وہی موعود مہدی جس نے المت محدیہ میں سے مثیل میں کے مقام پر فائز ہوکر عیسائی اور دجالی قوموں سے مقابلہ کرنا تھا جیسا کہ رؤیا کے دوسر سے حصہ میں فذکور ہے کہ اس میں موعود اور دجال کو نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کصبہ کا طواف کرتے ویکھا حالا نکہ دجال کے بارہ میں حدیثوں میں صاف لکھا ہے کہ وہ ملہ اور مدینہ میں واخل نہیں ہوگا۔ پس اس رؤیا کی تعبیر جیسا کہ بلاء سلف نے ک ماف ساف کھا ہے کہ دجال خانہ کعبہ کو نقب لگا نے گا یعنی میں ہوگا۔ اس کے طرح اس کے گر د چکر لگائے گا یعنی میں اسلام کی جامی وہر با دی کے در پے ہوگا جب کہ میں موعود کے خانہ کعبہ کے طواف سے مراد میں کی حفاظت اور خد مت کے لئے اس کی مسائی جیلہ ہیں۔ آنورو و آومیوں کا سہارا لینے سے مراد میں ہوگا ہے کہ دونا نئیں بائیں انساراور حواری اس کی مدد کے لئے کمر بستہ ہوں گے۔

الغرض دونوں مسے کے جداجد احلیوں سے بیہ بات واضح ہے کہ حضرت مسے عیسی ہیں مریم سرخ رنگ اور کھنگھریا لے بالوں والے جن کودیگر انبیا عموی اور اہر اہیم علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم علیہ اللہ نے دیکھا ان کا انجام انہی انبیاء جیسا ہوا یعنی طبعی موت اور آنے والاموعود مسے گندی رنگ سیدھے بالوں والا امت محدید کا بی امام مہدی ہے جس نے دجال یعنی عیسائی باور یوں کا ولائل کے میدان

میں مقابلہ کرنا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ سے اور مہدی کا ایک عی حلیہ صدیثوں میں آیا ہے اور مہدی کا رنگ بھی مسے کی طرح گندمی بیان کیا گیا ہے۔

شیعہ روایا ت میں بھی امام مہدی کا یہی حلیہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ میانہ قامت اور حسین ہوں گے۔ ان کے لیم بال کندھوں پر گریں گے اور چہرہ کا نورسر اور داڑھی کے سیاہ بالوں میں خوب روشن ہوگا۔ آ

ویگرعلامات میں بیذ کر ہے کہ مہدی کی پیٹانی کشادہ اور ناک اونچی ہوگی۔ ا بیتمام علامات حضرت مرز اصاحب میں ظاہری طور پر بھی بدرجہ اتم موجود تحییں۔ چنانچہ آپ کو نہا بیت قریب سے ویکھنے والے اور گھر کے فر دحضرت میر محمد اساعیل صاحب نے آپ کا حلیہ یوں بیان کیا ہے۔

''آپ کا رنگ گندمی اور نہایت اعلیٰ درجہ کا گندمی تھا بعنی اس میں ایک نورانیت اور سرخی جھلک مارتی تھی ۔۔۔۔آپ کے سرکے بال نہایت سیدھے چینے اور چمکد اراور نرم تھے ۔۔۔۔گردن تک لمبے تھے جیسے عام طور پر پٹے رکھے جاتے ہیں ۔۔۔۔۔نہایت خوبصورت اور بلند بالاتھی تیلی سیدھی او نجی اور موزوں ۔ بیٹا نی مبارک آپ کی سیدھی اور بلند چوڑی تھی''۔ ا

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مہدی کی روشن بییٹانی اور اونچی ناک کی نشانی سے ظاہری علامت کے علاوہ ایک باطنی حقیقت بھی مر اولی ہے کہ خد اتعالی اس کی بییٹانی میں ایک نورصد ق رکھ دےگا مور کے دولوگوں کو اپنی طرف کھینچے گا اور اس کا رعب اور عظمت مخالفوں کے دلوں میں رکھ دےگا اور بید دونوں علامتیں مہدی موعود میں نہا بیت توت سے نمایاں طور پر پائی جائیں گی ۔ ا

راقم الحروف کے داداحضرت مولوی غلام رسول صاحب رفیق حضرت مسیح موعو دعلیہ السلام کی روایت ہے کہ حضرت مسیح موعو ڈفر ماتے تھے کہ خدارحت کر ہے محد بن اساعیل بخاری پر اگر وہ میر ا حلیہ سے ناصری کے حلیہ سے جدابیان نہ کرتے تو مجھ کومحد ثین کب مانتے تھے۔ حضرت مین موغود علیه السلام فرماتے ہیں: -موغودم و بخلیهٔ ما ثور آمدم عیسیٰ کجا ست تا بہد یا بمنبرم

### حواله جات

ل بخارى نضائل المدينه باب لايدخل الدجال المدينه

ع مظاہر الحق شرح مشکوۃ المصابیح جلد م صفحہ ۹ مسا عالمگیر پریس لا ہور

سع الفتاوي المحديثيه جلد اصفحه ٢٠٠٤ - از علامه ابن حجر تعيثم يمطبوعه مصطفى البايي الحلهي

سم. عقد الدرر في اخبار الممنة ظر صفحه اسم - از علامه يوسف بن يحى المقدى الثافعي (ساتؤي صدى) طبع اوّل ٩ ١٩٤ء

ه ابو داؤ د کتا ب المهدی حدیث نمبر ک

ل سيرة المهدى جلد دوم صفحة ٢٢١ مؤلفه حضرت مرزا بشير احمد صاحب

کے ملخص از کتاب البریہ جاشیہ صفحہ ۲۸ روحا نی خز ائن جلد ۱۳ اصفحہ ۳۰۰۷

اصحاب احمر جلد دہم صفحة المام تبه ملك صلاح الدين صاحب ايم -اے

۸

### خاص نشانات كاظهور

عَنُ اَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلاَيَاتُ بَعُدَ الْمِأْتَيُنِ۔

(سنن ابن ماجه كتاب الفتن باب الأيات)

تر جمیہ: حضرت ابوقیا وہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ خاص نشایات وعلامات کا ظہور دوسوسال بعد ہوگا۔

تشری الم عالم نے بیعد بیٹ بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق سی قرار دی ہے۔ آجس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ووسو سال بعد خاص نشانات کے ظاہر ہونے کا ذکر فر مایا ہے۔ مگر چونکہ پہلی وو ہجری صدیوں کے بعد ایسے خاص واقعات کے رونما ہونے کا سلسلہ نظر نہیں آتا جے اس حدیث پر چسپاں کیا جا سکے ۔غالبًا اس لئے حضرت علامہ ملاعلی قاری حفی نے اس حدیث کی تشریح میں مدیث پر چسپاں کیا جا سکے ۔غالبًا اس لئے حضرت علامہ ملاعلی قاری حفی نے اس حدیث کی تشریح میں لئے مال بعد وسو کی ایک ہوں اور جال بعد وسو سال بعد خاص نشانات کا ظہور ہوگا) اور بیزمانہ ظہور سے ومہدی اور وجال کا ہے۔ آ

حضرت ملاعلی تاری کی اس بات کی تا سُدِبعض اور روایات سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر وکی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ کی نا زک حالت اور بگاڑ کے نشانات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ

> ''وہ نثان کے بعد دیگرے اس طرح مسلسل ظاہر ہوں گے جیسے موتیوں کی مالا ٹوٹ جائے تو ایک کے بعد دوسراموتی گرتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح آخری زیانہ میں نثایات کے ظہور کا ایک سلسلہ ہوگا''۔ 🖥

بینثا بات حیرت انگیز طور پر تیرہویں صدی ہجری میں پورے ہوئے۔

جن میں صلیب کا غلبہ اورمغرب سے علم کے سورج کا طلوع ہونا ، تیز رفتار جدید سواریوں کی ایجا داوراونٹو ں وغیرہ کی سواری کامتر وک ہوجانا ،مسلمانوں کا زوال اور پستی ، عالمی جنگیں ۔ کثر ت زلا زل ، قحط ، طاعون ، دمدارستارہ اوررمضان میں چاندسورج گرہن کے نشانا تات شامل ہیں ۔

> ایک اور حدیث میں مہدی کا زمانہ بیہ بیان کیا گیا ہے کہ: -'' جب ایک ہزار دوسو چالیس سال گز رجا 'میں گے تو اللہ تعالیٰ مہدی کو ظاہر کریےگا''۔

رسول اللہ کی بیا ن فرمو وہ پیشگوئیوں کے مطابق ہے ور ہے ان نشانات کے ظہور کا جو کجائی منظر بارہ سوسال بعد تیرہویں صدی میں نظر آتا ہے اس کا محشر عشیر بھی آپ کے دوسوسال بعد کے زمانہ میں و کتا۔ ان زہر وست و اقعاتی شہادتوں اور نشانات کے جلو میں حضرت مرز اغلام احمد قادیا فی علیہ السلام ۱۲۵۰ ہمیں پیدا ہوئے اور ۱۲۹۰ ہمیں البہا م البی سے مشرف ہوئے ۔ آپ نے مجد دوقت اور میچ ومہدی ہونے کا دعو کی کیا اور اس حدیث 'دوسوسال بعد خاص نشانا اس' 'پر توجہ کے تیجہ میں آپ پر کھولا گیا کہ اس حدیث کا ایک منشا ہے ہے کہ تیرہویں صدی کے اوافر میں میچ موعود کا ظہور ہوگا اور کشنی طور پر آپ پر ظاہر کیا گیا کہ آپ کے نام غلام احمد قادیا فی کے اعد ادحروف کورے تیرہ سو بنتے ہیں اور اس وقت تمام و نیا میں اس نام کا اور کوئی محض موجود نہیں اور توجہ دلائی گئی کہ رہے تیرہ سو بنتے ہیں اور اس وقت تمام و نیا میں اس نام کا اور کوئی محض موجود نہیں اور توجہ دلائی گئی ۔ کہ کہ میچ ہے کہ جو تیرہ ہویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا جس کی پہلے سے بہی تاریخ نام میں مقرر کردی گئی تھی۔ ا

#### حواله جات

ل متدرک حاکم جلد ۴ صفحه ۴۲۸ مکتبه الصر المحدیثیه ریاض ع مرقاة المفاتیج شرح مشکوة المصابیح جلده صفحه ۱۸ مکتبه میمدیه مصر سع تر ندی ابواب الفتن باب ماجاء نی حلول المسخ والخسف سع النجم الثا قب جلدنمبر ۲ صفحه ۴۰ مطبع احمدی پیشنه مغلیوره بحواله ابن ابی شیبه هی مطخص از از اله او بام صفحه ۴۸ اروحانی خز ائن جلد ۳ صفحه ۱۹ 9

# عالَمِ إسلام كے زوال كى پيشگونى

عَنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عَمْرِ وَ بُنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ كَا يَقْبِضُ الْعِلَمَ اِنْتِزَاعًا صَلَّى اللهُ كَا يَقْبِضُ الْعِلَمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَٰكِنُ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبُضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَهُ يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَٰكِنُ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبُضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَهُ يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَٰكِنُ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبُضِ الْعُلَمَ الْعُلَمَاءِ عَتَى إِذَا لَهُ يَنْ عَلَمٍ يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَّكِنُ يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعُلَمَ الْعُلَمَ الْعُلَمَ الْعُلَمَ اللهِ فَسُئِلُوا الْعَلَمَ اللهَ عَلَيْ عِلْمِ عِلْمِ عَلَمٍ عَلَمٍ عَلَمٍ عَلَمٍ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### (بخاري كتاب العلم باب كيف يقبض العلم)

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عندے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سُنا کہ اللہ تعالیٰ علم کو بنی نوع انسان (کے سینوں) ہے اچک کریدم نہیں اٹھالیٹا بلکہ عالم باعمل لوگوں کی موت سے علم اٹھ جاتا ہے۔ حتی کہ کوئی حقیقی عالم باقی نہیں رہتا تو لوگ (مجمل) جابلوں کو سر دار بنالیتے ہیں ان سے جب کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو وہ بغیر علم کے نتوی دیتے ہیں۔ وہ خود بھی گر اہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گر اہ (وتباہ) کرتے ہیں۔

تشریک: بیرحدیث صحاح ستد کے تمام مؤلفین نے روایت کی ہے اور امام بخاری اور مسلم نے اس کی صحت پر اتفاق کیا ہے۔

اس صدیث میں مذہبی قوموں کے زوال کا ایک اہم سبب بتایا گیا ہے کہمرور زمانہ سے علم وعمل کی حفاظت نہ کرنے کے نتیج میں وہ بتدرت کی و بتہ نے لئے ہوتی ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی تین صدیوں کو خیرالقرون قرار دیا اور فر مایا کہ اس کے بعد خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوجا نمیں گی۔ اس کے بعد فیج اعوج کے ہزار سالہ دور میں مسلمانوں نے زوال پذیر ہوکر جس انتہائی ما زک حالت میں پہنچ جانا تھا اور ان کی دنیوی قیادت اور اقتد ار پر بھی بددیا نت اور ما اہل لوکوں کا قبضہ

ہوجانا تھا۔ان کی عملی حالت بگڑ جانی تھی اور زناشر اب قتل اور مال کی فر اوانی کے فتنے عام ہوجانے تھے۔ آجی کہ ان کی دینی و ندہبی قیادت بھی تباہ ہو جانی تھی جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا: -

يُوشِكُ أَنُ يَّاتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبُقَى مِنَ الْإِسُلامِ إِلَّا السَّمَةُ مَسَاجِدُ هُمُ عَامِرَةٌ وَهِى السَّمَةُ وَلَا يَبُقَى مِنَ الْقُرُانِ إِلَّا رَسُمُةُ مَسَاجِدُ هُمُ عَامِرَةٌ وَهِى خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى عُلَمَاءً هُمُ شَرُّ مَنُ تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَآءِ مِنُ عِنْدِهِمُ تَحُرَابٌ مِنَ الْهُدَى عُلَمَاءً هُمُ شَرُّ مَنُ تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَآءِ مِنُ عِنْدِهِمُ تَحُرُبُ الْهِتُنَةُ وَفِيْهِمُ تَعُودُ -

یعنی لوگوں پر وہ زمانہ آتا ہے کہ اسلام کا محض مام باتی رہ جائے گا اور تر آن کے محض الفاظرہ جائیں گے (یعنی عمل جاتا رہے گا) اس زمانہ کے لوگوں کی مساجد بظاہر نو آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی اور ان کے علماء آسان کے پنچے بدترین مخلوق ہوں گے ان سے عی فتنہ پیدا ہوگا اور انہیں میں لوٹ جائے گا۔ شیعہ مسلک میں بھی بیصدیث مسلم ہے۔ 🗓

اس حدیث میں اسلام کی حالت زار کے ہارہ میں جونٹا نیاں بیان کی گئی تھیں وہ ایک زمانہ سے مِن وعن پوری ہو چکی ہیں چنا نچہ مسلک المجد بیث کے علامہ نواب نورالحن خان ابن نواب صدیق حسن خان نے قریباً ایک صدی قبل ان علامتوں کے پورا ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا تھا:

''جس دن سے اس امت میں یہ فتنے واقع ہوئے پھر بیامت یہ ملت نہ سنجعلی اس کی غربت اسلام کی کمیا بی روز انزوں ہوتی گئی یہاں تک کہ اب اسلام کا صرف نام قرآن کا فقط نقش ہاقی رہ گیا ہے مسجدیں ظاہر میں تو آباد ہیں اسلام کا صرف نام قرآن کا فقط نقش ہاقی رہ گیا ہے مسجدیں ظاہر میں تو آباد ہیں انہیں جو نیچ انہان کے ہیں ہوئے ہیں''۔ ا

رہا دین باقی نہ اسلام باقی فظ اسلام کا رہ گیا نام باقی

وین اسلام پر ایسے نازک حالات میں جب امت نے گر کریہود کارویہ اختیار کر لیما تھا ایک مسیحا کی خبر دی گئی تھی ہاں اسلام کے خادم ایسے مہدی کی جس نے ایمان کو آسان کی بلندیوں سے

واپس لا کر دنیا میں قائم کرنا تھا۔ اہلسنت اور شیعہ مسلک کی احادیث اس پرمتفق ہیں کہ امام مہدی امت میں ایک لیمبے انقطاع کے بعد لوگوں میں اختلاف اور فتنوں کے ظہور کے وقت آئے گا۔ 🖺 .

چنانچ حضرت مرزاغلام احمد قادیانی عین ان حالات میں تشریف لائے اور دعویٰ کیا کہ وہ نام کے مسلمانوں کو حقیقی اور سچا مسلمان بنانے کے لئے آئے ہیں اور الحمد للد آپ نے یہ وعدہ پوراکر دکھایا اور ایک ایسی باک جماعت کی بنیا و ڈالی جس کے بارے میں علامہ اقبال جیسے مفکر کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ

''اسلامی سیرت کاٹھیٹھہ نمونہ اگر کسی جماعت میں موجود ہے تو وہ یہی جماعت الم سیرت کاٹھیٹھہ نمونہ اگر کسی جماعت احمد سیرے''۔

#### حواله جات

ل عمدة القارى شرح بخارى ازعلامه بدرالدين عيني جلداصفحه ۵۲۸ وارا**ل**طباعه القاهره -

ع بخاری کتاب الشها دات باب لایشهد علی شها دة جور به

سع بخاري كتاب العلم بإب رنع العلم وظهور الجهل \_

یم. شعب الایمان از امام بیه چی متو نی ۴۵۸ هجز نا نی صفحها اساد ار الکتب العلمیه بیروت ومشکو ة کتاب العلم الفروع من الجامع الکانی جلد سوصفیه ۱۳۷۴ از علامه ابوجعفر محد بن کابی مطبع نولکشو ر

هي بحار الانوار جلد ۲ ۵ صفحة المطبع واراحياءالتراث العربي بيروت لبنان ۱۹۸۲ء -

لي اقتر اب الساعة صفحة اله از نورالحن خان مطبع سعيد المطابع بنارس ١٣٢٢ هـ -

یج کشف النُّمّة فی معرفته الائمّه جلد موصفحها ۲۷۰۰۴ تالیف ابواکحن الا ربلی وارالاضواء بیروت به

ی ملت بیضاء پرایک عمر انی نظر صفحه ۱۸ برتر جمه انگریزی کیکچرعلامه اقبال ۱۹۱۰ و (علیگڑھ) متر جم مولوی ظفر علی خان مطبوعه دفتر اخبار رفتار زمانه میور و ڈلا ہور۔

### فرقه بندی-فرقه ناجیه

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَبِعِيْنَ أَوِ اثْنَتَيْنِ عَلَيْهِ وَسَبِعِيْنَ أَوِ اثْنَتَيْنِ وَسَبِعِيْنَ فِرُقَةً وَالنَّصَارِاى مِثْلَ ذَٰلِكَ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِى عَلَى ثَلاثٍ وَسَبِعِيْنَ فِرُقَةً وَالنَّصَارِاى مِثْلَ ذَٰلِكَ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِى عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرُقَةً.

(ترمذى ابواب الايمان باب افتراق هذه الامّة)

تر جمہ: حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ یہودی اکہتر یا بہتر فرقوں میں تقنیم ہو گئے تھے۔ اس طرح فساری کا حال ہوا اور میری امت نہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔

تشر تکے: یہ حدیث امام احمد ، ترندی اور ابن ماجہ نے بیان کی ہے امام ترندی اور حاکم دونوں نے اس کی صحت پر اتفاق کیا ہے ۔ ﷺ بلکہ امام حاکم نے نوا ہے مسلم کی شرا لُط کے مطابق سیجے قر اردیا ہے۔ اس حدیث پرسنی اور شیعہ دونوں مکا تب فکر کا اتفاق ہے ۔ ▮

اس حدیث میں امت محمد بیری یہود ہے جس گہری مشابہت کا ذکر ہے اس کی تنصیل دوسری روایت میں اس طرح ہے اس کی تنصیل دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے اس طرح بیا مت یہود (سے مشابہ ہوکران) کے نقش قدم پر چلے گی اور اگر کوئی یہودی بد بخت اپنی ماں کے ساتھ علانیہ بدکاری کام تک ہواتھا تو میری امت میں بھی ضرور ایبابد قسمت ہوگا۔

لیکن مخبرِ صاوق صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت کے ایک حصے کا نام یہودی رکھا وہاں بعض افر اد کا نام عیسیٰ بھی رکھا۔ اسی طرح سائے فرقوں میں سے ایک فرقہ کے ہدایت یا فقہ ہونے کی بھی بٹارت دی اور اس فرقہ ناجیہ کی تلاش ہرمسلمان پر واجب ہے جس کی ایک اہم علامت نبی کریم سے یہ بیان فرمائی کہ مَا اَنَا عَلَیْهِ وَاصْحَامِی کہوہ جماعت میرے اور میرے صحابہ کے نمونداور نقش قدم رپے چلنے والی ہوگی۔

ایک اور حدیث میں بھر بلاک ہونے والے فرقوں کے مقابل پر ماجی فرقہ کی ایک اور نشانی آپ نے بیبیا ن فر مائی کہ وہ متحد جماعت ہوں گے اور ظاہر ہے کہ حقیقی جماعت کا تصور بغیر امام کے نہیں ہوسکتا اس لئے نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری زمانہ کے فتوں کا ذکر فر مایا تو حضرت کند یفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھاتھا کہ یا رسول اللہ ان حالات میں ہمارے لئے کیا ہدایت ہے۔ آپ نے فر مایا مسلمانوں کی اس جماعت میں شامل ہونا جس کا ایک امام موجود ہواور اگر کوئی امام والی جماعت نہ ہوتو تمام فرقوں سے کنارہ کش رہنا خواہ درخت کی جڑیں کھا کرگز ارہ کرما پڑے یہاں تک کہ تجھے موت آجائے۔

دوسری روایت بین ہے کہ فرقہ واربیت اور گرائی کی طرف وقوت و بیخ والوں کے زمانہ بیں اگرتم خداکا کوئی خلیفہ دیکھوٹو اس سے چٹ جانا خواہ مجھے ماراجائے اور تیرامال لوٹ لیاجائے۔ آئی ملت اسلامیہ کے تمام فرقے ایک دوسر سے پر کفر کے نتو ساگار ہے ہیں اور اختثار کاشکار ہیں لیکن ۱۹۲۴ء میں ان تمام فرقوں نے مل کر متفقہ طور پر جماعت احمد یکو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور یوں یہ بنیا وی علامت جماعت احمد یہ کے حق میں ہوئی شان سے پوری کر دی کہ الحفر قوں نے می یوں یہ بنیا وی علامت جماعت احمد یہ کوانی سب نیک اقد ار جماعت احمد یہ کوانی سب نیک اقد ار اوراعلیٰ اخلاق بھی اس فرقہ الحرائی اخلاق بھی اس فرقہ الحمال اور تنہا کر کے ناجی فرقہ نی جماعت الحمد میں جس کے غیر بھی محم ف ہیں ۔ پس آئی والی ایک عی جماعت ہے جواللہ اور اس کے رسول کی خاطر جان ومال اور وقت وعزت کی قربانیاں و سے ربی مفر و جماعت ہے جواللہ اور آپ کے صحابہ کا نمونہ اور آپ کے صحابہ کا نمونہ اور آپ کے محابہ کا نمونہ اور آپ کے سے اس وی جماعت آئی ہیں و سے ربی کر جو تھے دونے کی قربانیاں و سے ربی کی تر بانیاں مدی کی تر تی یا فت ونیا میں جماعت آئی ہیں ہیں ہی خرو سے اس وی جماعت آئی ہیں وی جماعت آئی ہیں وی کہ وی ہی ہیں وی جماعت آئی ہیں وی کہ وی ہی وی ہی ہی خرو سے اس مطلوم می نہیں بلکہ ان کے صبر ورضا کا شیوہ بھی اختیار کے ہوئے ہے اور ایک امام کے ہاتھ پر ایک مظلوم می نہیں بلکہ ان کے صبر ورضا کا شیوہ بھی اختیار کے ہوئے ہوئے ہو اور ایک امام کے ہاتھ پر ایک مظلوم می نہیں بلکہ ان کے صبر ورضا کا شیوہ بھی اختیار کے ہوئے ہوئے ہوئے ہو اور ایک امام کے ہاتھ پر ایک مظلوم عی نہیں بلکہ ان کے میاد ور بیشنے والی ہے۔ کیا ایس جماعت کی نظر آئی کی ونیا میں کہیں متحد ہے کہ اس کے اشار بے پر اٹھنے اور بیشنے والی ہے۔ کیا ایس جماعت کی نظر آئی کی ونیا میں کہیں متحد ہے کہ اس کے اشار بے پر اٹھنے اور بیشنے والی ہے۔ کیا ایس جماعت کی نظر آئی کی ونیا میں کہیں متحد ہے کہ اس کے اس کی ورب کی کی دیا میں کی دیا میں کی دیا میں کی کے اس کے اس کے اس کے اس کی کی دیا میں

### حواله جات

ل تخنة الاحوذي شرح ترندي جلد سوصفحه ٢٤ سردارالكتاب العربي - بيروت

ع بحار الا نوارجلد ۲۸ صفحه ۲۰۰۰ اس دارا حیاءالتر اث العربی بیروت لبنان ۱۹۸۳ء

س تر مذى كتاب الايمان بإب افتر اق هذه الامة

سى تر مذى كتاب الايمان باب افتر ال هذه الامته

ه بخارى كتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام

ک<sub>ے</sub> منداحمہ جلد ۵ صفحہ ۳ میں وارالفکر ا**لع**ر بی ۔ بیروت

### دحِّال کی قوّ ت وشو کت اوراس کی بَرِ ق رفتارسواریاں

عَنِ ابُنِ عُمَرُ عَنِ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ..... مَا بَعَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ..... مَا بَعَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّبِيُّونَ مِنُ بَعَدِهِ بَعَتُ اللهُ مِنُ نَبِي إِلَّا اَنْذَرَ أُمَّتَه ، اَنْذَرَهُ نُوحٌ وَّالنَّبِيُّونَ مِنُ بَعَدِهِ وَإِنَّهُ يَحْرُبُ فَلَيْسَ يَخُفَى وَإِنَّهُ يَحْرُبُ شَانِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ مِنْ شَانِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى مَا عَنْ مَا عَنْ مَا عَنْ مَا عَلَيْسَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَا عَلَيْسَ اللهُ مَا عَوْرَ الْعَيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ مَا عَنْ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا عَلَيْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا عَلَى مَا اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا عَلَيْ مَا اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

#### (بخاري كتاب المغازي باب حجّة الوداع)

تر جمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فر مایا کہ ہر نبی نے اپن قوم
کو وجال سے ڈرایا نوح علیہ السلام اور ان کے بعد نبیوں نے اس سے ڈرایا اور وہ (وجال)
تنہار سے اندرضر ورظا ہر ہوگا۔ اور اس کی جو حالت و کیفیت ابتم پر مخفی ہے وہ اس وقت کھل جائے
گی۔ تنہارا رب یک چیم نہیں ہے اور وجال وائیں آئکھ سے کانا ہے کویا اس کی آئکھ کا ڈیلا ائجرا
ہوا ہے۔

تشریکے: ندکورہ بالا روایت کی صحت کی بناء پر امام بخاری نے اسے اپنی صحیح میں جگہ دی، وجال کے بارہ میں ایسی روایات بخاری کے علاوہ صحیح مسلم، ابو داؤد، مند احمد اور متدرک حاکم میں موجود ہیں ۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ وجال اپنے ساتھ جنت اور آگ کی مثل یعنی ان سے ملتی جلتی چیز لے کرآئے گاگیکن جے وہ جنت کے گاور اصل وہ آگ ہوگی ۔ 🖿

مغیرہ بن شعبہ کی روایت کے مطابق کسی شخص نے ان سے زیا دہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے د جال کے بارے میں سوال نہیں کئے ہوں گے۔ یہاں تک کہ آپ نے ایک دفعہ مجھے فر مایا تجھے اس سے کیا خطرہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہلوگ کہتے ہیں کہ د جال کے ساتھ روٹی کا پہاڑ اور پانی

کی نہر ہوگی۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نر مایا کہ اس کے با وجود اس کی تباعی اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔

حضرت افس کی روابیت میں ہے کہ وجال کی وونوں آئکھوں کے درمیان'' کے ۔ف ۔ر'' لکھا ہوگا۔

ان احا دیث صحیحہ میں د حال کی وہ علامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مائی ہیں جن کے نظار ہے مختلف مکا شفات میں آ پ کوکر وائے گئے ۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی روایت میں جو ابن عمر ؓ سے مروی ہے خطبہ ججۃ الوداع کےموقع پر د جال کی علامات کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ علیات نے فر مایا کہ دجال کی جو باتنیں یا حالتیں اس وقت تم برمخفی ہیں وہ اس کےظہور کے بعد از خو دکھل جائیں گی اور مخفی نہیں رہیں گی۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ وجال کی علامات کو ظاہر برمحمول کرنے کی بجائے ان استعارات و اشارات کی حقیقت مجھنی ہوگی ۔جن میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وجال کا ظاہری اور باطنی حلیہ تک بیا ن فر ما دیا ہے۔ چنا نچہ ظاہری حلیہ کے لحاظ ہے آ یے نے وجال کو ا یک تنو مند نو جوان چوڑے سینے سفید روشن رنگ کی بیٹا نی اور چپوٹے تھنگھر یا لے بالوں والا دیکھا 🗗 اورمغربی اقو ام کے یہی خدوخال ہیں جن کے نمائندہ کےطور پر ایک شخص آپ کو دکھایا گیا اور مذکورہ بالا حدیث میں دائیں آئکھ سے کانا ہونے میں دجال کے باطنی حلیہ کی طرف اشارہ ہے جبیہا کہ دیگر روایا ت میں ہے کہ اس کی دائیں آئکھ کا نی، انگور کی طرح موٹی ابھری ہوئی اور یائیں آ نکھستارہ کی طرح روشن ہوگی ۔ 🎙 اس ہے مراد دراصل دین کی آ نکھ ہے محرومی اور دنیا کی آ نکھ کا تیز ہونا ہے۔ کویا وہ مذہب اورروحانیت سے مے بہرہ ہوگا جب کہاس کی دنیا وی عقل بہت تیز ہو گی ۔ د جال کے مذہبی تشخص اورمشر کا نہ عقائد کی طرف اشارہ اس مثال سے ظاہر ہے جو نبی کریم آ نے اسے خزاعہ تبیلہ کے ایک مُشرک عبدُ الْعُرُّ ی بن قطن سے مشابہ دیکھا اور وجال کی بپیثا نی پر '' کافر'' لکھا ہونے 🖥 ہے مراد دحال کے کفریہ عقائد اور اعمال ہیں جواس کے کفریر کھلی د**لیل** ہوں

حضرت تمیم داری کی مشہور صدیث میں بھی ذکر ہے کہ انہوں نے ایک مغربی جزیرے میں وجّال کو ایک گر جامیں مقیّد دیکھا۔ ﷺ اس ہے بھی ظاہر ہے کہ عیسائی قوم اور ان کے پاوری بی وجّال ہیں۔ جن کاتعلق جزیرہ نما انگلتان ہے ہویا ویڈیکن روم کے گر ہے ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو

ا پن قوم کے ایک نمائندہ فر د کے طور پر دکھایا گیا۔

ان وضاحتوں سے ظاہر ہے کہ عیسائی پا دری اور مغربی اتو ام عی وہ و تبال ہیں جن کے بارہ میں اما دیث میں بیان فرمو وہ تمام وہ نشان بور ہے ہو بچکے ہیں کہ د جال روئی اور پا ٹی کے پہاڑ ساتھ لے کر بچلے گا اور بہلے گا کہ بارش برسانا، بارش بند اور کارگر اربوں سے خدا کے کاموں پر ہاتھ ڈالے گا اور کوشش کر ےگا کہ بارش برسانا، بارش بند کرنا، پانی بخت کے ہاتھ آ جائے گا اور جنت و دوزخ پر د تبال کے اقتد ارسے مراد جیسا کہ علا مہابن تجرنے اس کی تشریح کی سے تہر کہ وہ انعام واکرام اور سز اپر تاور ہوگا جو اس کی اطاعت کر ہے گا اس پر انعام واکرام کر رہے گا جس کے بتیجہ میں وہ لوگ افروی عذا ہے کا مور وہ گھر یہ کے اور ہوگا ہو اس کی د نیا کو جہم بناد ہے گا گر ایسے لوگ افروی مور وہلے مور دھیم یہا دے وارث ہوں گے ۔ ا

روئی اور پانی کے پہاڑاس کے ساتھ ہونے میں ایک تو ان طاقتو رمغربی قو موں کے گل دنیا پر اقتصادی و معاثی اقتدار و غلبہ کا ذکر ہے دوسرے اس کی ایجاد کردہ سوار یوں ریل گاڑی، ہوائی جہاز، بحری جہاز کی طرف اشارہ ہے جن میں دوران سفر خوراک وغیرہ کے جملہ سامان مہیا ہوتے ہیں۔ د جال کی بیا یجادات اور سواریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکا شفات میں د کھے کران کی جوتصور کشی فر مائی ہے وہ صاف طور پر آج کل کی سواریوں کا نقشہ پیش کرتی اور ہمارے آتا ومولا کی جوت میں مائی ہے وہ صاف طور پر آج کل کی سواریوں کا نقشہ پیش کرتی اور ہمارے آتا ومولا حضرت محد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدافت پر زندہ کواہ ہے نیز وجال کی بھی واضح تعیین کر دیت کی حضرت محد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدافت پر زندہ کواہ ہے نیز وجال کی بھی واضح تعیین کر دیت کا میاں ہوگا کہ اس کے دوقد موں کے درمیان ایک دن اور ایک رات کا فاصلہ طے ہوگا۔ زئین کا یہ حال ہوگا کہ اس کے دوقد موں کے درمیان ایک دن اور ایک رات کا فاصلہ طے ہوگا۔ زئین کا یہ حال ہوگا کہ اس کے دوقد موں کے درمیان ایک دن اور ایک رات کا فاصلہ طے ہوگا۔ زئین کا در جو گا اور سمندر میں بھی گھس جائے گا۔ اس کے آگے دھوئیں کا پہاڑ ہوگا اور چیجے سر سبز و شاداب پہاڑ۔ وہ اپنے ساتھیوں کو اپنی طرف ایس آواز دیا ہوگا ہوں بیاڑ۔ وہ این طرف ایس آواز سے بلائے گا جے بہاڑ ہوگا اور جی کے سر سبز و شاداب پہاڑ۔ وہ اپنے ساتھیوں کو اپنی طرف ایس آواز سے بلائے گا جے

مشرق ومغرب میں سنا جائے گا۔ 🖪

وجّال کی غیر معمولی قوت و طاقت کے اظہار کے طور پر اس کی جیرت انگیز ایجادات کی تیز رفتاری کا ذکر بھی احادیث میں موجود ہے کہ د جال کا گدھا سمندر میں گھس جائے گا اور صرف گھٹنوں تک ڈ و ہے گا اور کبھی اس کا ایک قدم تین دن کی مسافت کے ہر اہر ہوگا۔ اور بعض سفر وہ سات دن میں طے کرے گا اور اس کے ساتھ دو پہاڑ ہوں گے ایک میں پھل اور پانی وغیرہ کھانے پینے کا سامان اور دوسر سے میں دھواں اور آگ ہوگی۔ اور دجال کے ساتھ ستر ہزار یہودی مرداور تورتیں ہوں گیا اس دور کے بعض علاء نے ریل گاڑی سے دجال کاوہ گدھا مرادلیا ہے جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ ا

وجّال کی سواری کی بہی علامات شیعہ کتب میں بھی موجود ہیں نیز لکھا ہے کہ آخری زمانہ میں ایسی سواریاں ہوں گی جن میں روزن اورششتیں ہوں گی ہے

#### حواله جات

ل بخاری کتاب الانبیا ء باب قول الله ولقدارسلنا نوحا الی قومه

ع بخاری کتاب ا<sup>نفت</sup>ن با ب ذکر الد جال

سع بخاری کتاب الفتن باب ذکر الد جال

سم. مصنف ابن شيبه جلد ۵ اصفحه ۱۲۹ - ۱۳۳۱ \_مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كراجي

هي مصنف ابن ابي شيبه جلد ۵ اصفحه ۲ سرمطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كراچي

ی منداحدجلد۵صفحه ۴۰۸ مطبوعه دارالفکرا**لع**ر بی بیروت

یے مسلم کتاب انفتن باب ذکر الد جال

٨ مسلم كتاب الفتن باب ذكرالد جال

ه مفهوم از شحفه كولز و بي سفحه ۲۱ - روحا ني خز ائن جلد ٢ اصفحه ۱۲۰

على فتح البارى شرح بخارى كتاب الفتن باب ذكر الدجال

لا مشكوة المصابح كتاب الفتن بإب العلامات وذكر الدجال الفصل الثالث

ال كنز العمال جلد كصفحه ٦٦ سومطبوعه دائر ه المعارف نظامية حيدرآبا دوكن

سل مصنف ابن ابي شيبه كمّا ب الفتن جلد ۵ اصفح ۱۵ مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كراجي

سمل كنزالعمال كتاب القيامه جلد كصفحه المهروائرة المعارف نظامية حيدرآبا و

هل كنزالعمال جلد ١ اصفحه ٢٩ سو مكتبه برّ اث الاسلامي ( حلب )

لل بديهمهد وييصفحه ٩٠،٨ ومطبع نظام كانپور٢٩٣١ هـ

كل بحارالانوارجلد سااصفية ١٥ امطبوعه ايران المساهاب علامات ظهورالمهدي

## اسلام كامسيحااورقتل دحبال وياجوج وماجوج

عَنِ النَّوَاسِ بُنِ سَمْعَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَالَ ..... (فَقَالَ) إِنَّهُ شَابٌ قَطَطْ عَيْنُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَالَ ..... (فَقَالَ) إِنَّهُ شَابٌ قَطَطْ عَيْنُهُ طَافِيهَ تَكَانِي اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَبُيدِ الْعُزَّى بُنِ قَطَنٍ، فَمَنُ اَدُرَكَهُ مِنْكُمُ فَلَيْقُورَ أَعَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ ..... قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ وَمَا السُرَاعُة فِى الْارْضِ؟ قَالَ: كَالْعَيْثِ السُقَدَ بَرَتُهُ الرِّيُحُ .... فَبَيْنَمَا هُو الْمُسَيِّعَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنُولُ عِنْكَ الْمُنَارَةِ الْبَيْضَآءِ شَرُقِقَ يَعْلَى اللهُ تَعَالَى الْمَسِيْعَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنُولُ عِنْكَ الْمُنَارَةِ الْبَيْضَآءِ شَرُقِقَ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى الْمَسِيْعَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنُولُ عِنْكَ اللهُ يَعْلَى الْمَنَارَةِ الْبَيْضَآءِ شَرُقِقَ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى الْمُسَيِّعَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنُولُ عِنْكَ اللهُ يَعْلَى الْمُنَارَةِ الْبَيْضَآءِ شَرُقِقَ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى الْمُنَارَةِ الْبَيْضَاءِ فَي هُرُقِي فِي عَلَى الْمُنَارَةِ الْبَيْضَاءِ فَي اللهُ اللهُ وَلَى عَيْسَلَى الْمُنْ وَاضِعًا كُفَيْنِ اللهُ عَلَى المُنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(مسلم كتاب الفتن باب ذكر الدَّجَال ..... الخ)

ترجمہ: نواس بن سمعان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے دجال ..... کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا ..... کہ میں نے اسے تھنگھریا لے بالوں والے ایک تنومندنو جوان کی صورت میں (ایک مشرک) عبدالعر کی بن قطن سے مشابہ و یکھا۔ تم میں سے جواسے بائے وہ اس پر سورة کہف کی ابتدائی آیات پر ہے ..... صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ وہ کس تیزی سے زمین میں چلے گا۔ فر مایا اس با دل کی طرح جے ہوا اُڑا کر لے جائے۔ اس اثناء میں اللہ تعالی مسے ابن مریم کو مبعوث فر مائے گا اور وہ ومش کے مشرق میں سفید مینار کے پاس دوزرد چا دروں میں لیٹے ہوئے ، دو مبعوث فر مائے گا اور وہ ومشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس دوزرد چا دروں میں لیٹے ہوئے ، دو

فرشتوں کے بروں پر ہاتھ رکھے ہوئے تشریف لائیں گے .....وہ میے موعود وجال کی تلاش میں نگلیں گے بیہاں تک کہ وہ اسے بسائ گہت پر پکڑیں گے اور اسے قبل کریں گے .....وریں اثناء اللہ تعالی حضرت عیسی کہ وہ وہی فریائے گا کہ میرے ایسے بندے بھی ہیں کہ آج کسی کوان سے جنگ کی طاقت نہیں پس میرے بندوں کوطور پہاڑ کی طرف لے جا اور اللہ تعالی یا جوج ما جوج کو کھڑا کرے گا اور وہ ہر بلندی سے چڑھ ووڑیں گے۔

تشری ام مسلم نے اس حدیث کی صحت کی بناء پر اسے اپنی سیح میں جگہ دی۔ یہاں اس طویل حدیث کے بعض حصے منتخب کئے گئے ہیں جو دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مکا شفات پر مشتمل ہیں جن میں آخری زمانہ کے سب سے بڑے فتنہ دجال ویا جوج ما جوج اور اس کے قلع قمع کرنے والے مسیح موعود سے متعلق نظارے آپ کو کرائے گئے۔ آپ کی بیروکیائے صادتہ تعبیر طلب ہیں۔ 🗎

ان پیشگوئیوں میں ایک اہم پیشگوئی میسے موعود کے مقام ظہور کے بارہ میں ہے کہ وہ دمشق کے مشرق میں واقع ہوگا ورمسے ت ومہد ویت کے وعوید ارحضرت مرز اصاحب کا مقام ظہور تا دیان بھی پیشگوئی کے مطابق دمشق سے عین مشرق میں اسی عرض بلد پر واقع ہے ۔ سفید مینار سے کوئی ظاہری پیشگوئی کے مطابق دمشق سے عین مشرق میں اسی عرض بلد پر واقع ہے ۔ سفید مینار کا کوئی رواج تھا نہیں مینار اس لئے مراد نہیں ہوسکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تو مینار کا کوئی رواج تھا نہیں اس وقت دمشق میں ایسا کوئی مینار موجود تھا۔ جا مع الاموی دمشق کامشر قی مینار تو آٹھویں صدی ہجری میں نقیر ہوا ہے ۔ ا

پس سفید مینا رکے پاس ارز نے گی تعبیر جوخو د زمانے نے کھول دی، یہ ہے کہ ذرائع آمد و رفت اور سل ورسائل کی سہولتوں کے باعث اسلام کا پیغام دنیا کو پہنچا کراس کے نور سے منور کرنا آسان ہوجائے گا اور اس کی روشنی اور آواز جلد تر دنیا میں پھیلے گی ۔ اس طرح حدیث میں مسیح کے دوزرد چا در یں اور صفح کا جو ذکر ہے اس کی تعبیر دو بیاریوں سے ہے۔ آس میں یہ اشارہ تھا کہ ان بیاریوں کے با وجود سے موعود کا عظیم الشان اسلامی خدمات کی توفیق پانا اس کے منجا نب اللہ ہونے کا نشان ہوگا۔ چنا نچ حضرت مرز اغلام احمد تا دیا نی علیہ السلام کی دوران سر اور ذیا بیطس کی دو بیاریوں کے با وجود واسلام کے دفاع اور تا ئید میں اس کے قریب تصانیف واقعی ایک عظیم الشان اور تا بل قدر خصلت انسانوں کی مدد اور تعاون ہے جو سے خدمت ہے۔دور شتوں پر ہاتھ رکھنے سے مراد فرشتہ خصلت انسانوں کی مدد اور تعاون ہے جو سے خدمت ہے۔دور شتوں پر ہاتھ رکھنے سے مراد فرشتہ خصلت انسانوں کی مدد اور تعاون ہے جو سے

موعو ذکو حاصل ہونا تھا جیسا کہ سیجے بخاری میں دومر دوں کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کا ذکر موجود ہے۔ ا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے واقعی حضرت مرزا صاحب کو ایسے اعوان و انسار بھی عطافر مائے جو واقعی فرشتہ خصلت بتھے۔

جہاں تک د جَال کے لفظ کا تعلق ہے'' د جل'' کے معنی کسی چیز کو ڈھا نکنے اور ملمع سازی کے ہیں۔ بہت زیا دہ جھوٹ بولنے والے کوبھی د جَال کہتے ہیں اور اپنی کثرت کی وجہ سے ساری زبین پر پھیل جانے والے اور سامان تجارت سے روئے زمین کو ڈھا نک لینے والے گروہ کو بھی دجال کہا گیا ہے۔ اور بیصفات عیسائی قوم کے دینی اور دنیوی علاء میں بدرجہ اتم موجود ہیں جوحضرت عیسی مسلم خدا بنانے کے سب سے بڑے جھوٹ کے مرتکب ہور ہے ہیں۔ اور د تبال ان مغربی اقو ام کا ندہبی نام ہے جب کہ سائ قوت وطاقت کے اعتبارے انہیں یا جوج ماجوج کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یا جوج ما جوج کے الفاظ'' اُنٹی '' ہے مُشتقَ ہیں جوآ گ کے شعلہ مارنے یا بھڑ کنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کویا اس قوم کے نام میں عی ایک اشارہ آگ کو سخر کرنے اور بڑی مہارت ہے آگ سے کام لینے کی طرف تھا اور دوسرا اشارہ ان قوموں کی نا ری سرشت کی طرف تھا کہ یہ متکبرقو میں انتہائی تیز اور ج**الا** کی وہشیاری میں طاق ہوں گی ۔احادیث میں ایک طرف ان اقو ام یا جوج ما جوج کے غلبہ کا ذکر ہے دوسری طرف د جال کا،جس سے صاف ظاہر ہے کہ بیا ایک بی قوم کے دوصفاتی نام ہیں۔ ورنہ جب د نیار پہلے ایک قوم قابض ہوگی تو دوسری کا غلبہ کہاں ہوگا؟ یا جوج ما جوج کے نسا دہریا کرنے کا سورہ کہف کے آخر میں ذکر ہے اور اس حدیث میں وجال کے نساویر یا کرنے کابیا ن ہے جس کے فتنہ سے بیچنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھنے کے لئے امت کوہدایت فرمائی ۔ ابتدائی آیات میں خاص طور پر ان لوکوں کو انذ ارکرنے کا ذکر ہے جنہوں نے خدا کا بیٹا قر اردیا ہے نیز عیسائیت کے باطل عقائد الوہیت میسے اور کفارہ وغیرہ کارد ہے جس ہے کھل جاتا ہے کہ د جَال ہے مرا دعیسائی قوم عی ہے جس کاعکمی وعملی مقابلہ کرنے کے لئے سورہ کہف پڑھنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

سورۃ فَاتحہ میں جن ضالین سے بیخے کی وعامسلما نوں کوسکھائی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عیسائی مذہب کے لوگ مراد لئے ۔ یہی وہ دجّال ہے جس کا ذکر سورۃ کہف کی آخری آیا ہے ۱۰ تا تا ۲ ۱۰ میں اس طرح ہے کہ انہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑ ھرکھا ہے مگرتمام ترکوششیں دنیا

کی خاطر وقف ہیں اور اپنی مادی وصنعتی ترقی پر مازاں ہیں۔ انہیں طاقتو رترقی یا فتہ اقوام سلطنت روس وغیرہ کو ہائیبل میں جوج ( یعنی یا جوج ) کے لقب سے یا دکیا گیا ہے اور اس کے ہارہ میں لکھا ہے کہ وہ بھی اس مغرب کی سرز مین کے ہاشند ہے ہیں ۔ اور بیقد کی مام آج تک مغربی اقوام اپنے لئے استعال کرنے میں کوئی عارنہیں سمجھتیں، گلڈھال لندن میں نصب یا جوج ما جوج کے جسمے اس کی کافی شہادت ہیں ۔ جن کو دوبارہ ایستادہ کرنے کی تقریب پر ۱۹۵۱ء میں چرچل نے یا جوج کو روس اور ما جوج کو امریکہ اور اس کے اتحاد یوں کانشان قرار دیا تھا۔ ا

حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی نے دجال کوشر ورکا مجموعہ قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ
یا جوج ما جوج دجّا لی روح کی بھی ترقی یا فقۃ شکل ہوگی جس سے شرّ اتناعام ہوگا کہ نظام عالم درهم برهم
ہوجائے گا۔ تعبیر رؤیا کی کتابوں میں قتل دجال کی تعبیر کا فراور بدعتی کی بلاکت سے کی گئی ہے۔ ا
اس صدیث میں بکا ب لُمدّ کے باس دجال کوقل کرنے کا ذکر ہے۔ لُمدّ کے معنی بحث کرنے والے
کے بیں ۔ پس اس سے مراد دجالی عقائد باطلہ کا تو ٹر اور علمی وعقلی لحاظے نے نہ بھی بحث کے بعد دلائل
کے بیں ۔ پس اس سے مراد دجالی عقائد باطلہ کا تو ٹر اور علمی وعقلی لحاظے دیگر کسر صلیب کے طور پر بھی
بیان کیا گیا ہے۔

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ کی ایک روابیت میں وجال کی ہلاکت کی مزید وضاحت ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم تشریف لا کرمسلمانوں کونماز میں اما مت کروائیں گے تو خدا کاوشمن (وجال) ان کود کیھے گانو ایسے پھل جائے گا جیسے پانی میں نمک حل ہوجاتا ہے اور اگرمسے موعود اسے چھوڑ بھی و کے گھل جائے گا جیسے پانی میں نمک حل ہوجائے گر اللہ تعالی اسے مسے کے ہاتھ سے قل کرے گا اور وہ اس کا خون اینے نیز ہے میں دیکھے گا۔

ای طرح حدیث میں ہے کہ وجال مشرق سے نکلے گا وہ زمانہ اختلاف اور فرقہ بندی کا ہوگا وجال کا غلبہ چالیس ون یعنی ایک مکمل مدت تک رہے گا اور مومن سخت تنگی محسوس کریں گے تب عیسی علیہ السلام تشریف لا کرلوگوں کواما مت کرائیس گے اور جونہی وہ رکوع سے سراٹھائیس گے اور سَدِعِعَ اللهُ لِلمَنْ حَمِدَه سَهِیں گے۔ اللہ لائڈ لِلمَنْ حَمِدَه سَهِیں گے۔ اللہ کوالی کوالی کوالی کو اللہ کو کے گا اور مسلمان غالب آئیں گے۔ آ

زیر تشریح حدیث کے آخر میں بھی ذکرتھا کہ یا جوج ما جوج سے ظاہری مقابلہ کی کسی کو طاقت نہ ہوگی ۔ تب میسج موعو ڈکو جماعتِ مومنین کے ساتھ طُور پہاڑ کی پناہ لینے کی ہدایت کی جائے گی ۔ یعنی عبادات اور دعا وُں کی طرف توجہ دلائی جائے گی اور بالآخر دعا وُں سے بی ان طاقتو رقو موں پر فتح ہوگی جو اپنی قوت اور شیطنت میں انتہا تک پہنچ کرنا تا بل تنجیر ہو پیکی ہوں گی اور نہ صرف ان قو موں کو بلکہ حقیقی و جال یعنی شیطان کو بھی مسیح موعود کے زمانہ میں آخری دائمی شکست ہوگی ۔

#### حواله جات

له سبخاری کتاب الانبیا ء فیرووس الا خیاراز علامه دیلهی صفحه ۲۸ دارالدیان للتر اث القاهره

ع البدايه والنهابيا زعلامه حافظ ابن كثير جلد ۴ اصفحه ۱۸۹ مكتبه المعارف بيروت

سع تفيير الاحلام ازاما ممحمر بن سيرين صفحه ٢٢٠ مطبوعه لبنان

سم بخارى كما ب الانبياء باب واذكر في الكما بمريم

هے لسان العرب زیر لفظ و جال

لي لسان العرب زير لفظ يا جوج

یے حز قبل ۲۰۱۸ میں

٨ لندن نائم ١٠رنومبر١٩٥١ء

و الخیرالکثیر صفحه ۹۳ و سورازشاه و لی الله محد ثه و بلوی مترجم مولوی عابد الرحمٰن کاندهلوی

مَا شرقر آن محل بالمقابل مولوى مسافر خانه كراجي

على تفسير الإحلام ازمحمه بن سيرين صفحه ٦٣٨ مطبوعه لبنان

لا مسلم كتاب الفتن باب ذكر الد جال

عل مجمع الزوائد ومنبع الفوائد جلد كصفحه ٩ مه وار الكتاب العربي \_ بيروت \_ لبنان

### أمّتِ محمد بيه كانجات د هنده

عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَانِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ عَنُ اَبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدُرِ كَنَّ اللَّجَالُ قَوْمًا مِثْلَكُمُ اَوْ خَيْرًا مِّنُكُمُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَلَنُ يُخْزِى اللهُ أُمَّةُ اَنَا اَوَّلُهَا وَعِيْسَى ابُنُ مَرُيَمَ الْحِرُهَا۔

(مستدرك حاكم كتاب المغازى باب ذكر فضيلة جعفر ﴿

تر جمہ: حضرت عبدالرحمٰن بن جُمِير اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ لازم ہے کہ وجال تمہارے جیسے یا تم ہے بہتر لوگوں کا زمانہ پائے اور اللہ تعالیٰ اس امت کوہرگز رسوانہیں کرے گا جس کے آغاز میں میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ من مریم ۔ تشریح : یہ حدیث امام ابن ابی شیبہ عظامہ ویلی اور عظامہ سیوطی نے بھی بیان کی ہے۔امام حاکم نے اسے بخاری اور مسلم کی شر ائط کے مطابق صحیح قر اروپا ہے۔ اسلمہ ابن حجر نے بھی اس حدیث کی سند عمد وقر اروپا ہے۔ اسلمہ ابن حجر نے بھی اس حدیث کی سند عمد وقر اروپا ہے۔ ا

اس صدیث میں بتایا گیا ہے کہ امت محمد بیٹیں صرف فرقہ بندی، فتنہ ونساد، وجالوں کڈ ابوں کی آ مداوران کے ذر معیہ بتایی وہر باوی کی خبر بی نہیں دی گئی بلکہ اس امت مرحومہ کو ہلاکت ہے بچانے کے لئے عیسیٰ "بن مریم جیسے وجود کے نجات وہندہ بن کرتشر یف لانے کی بیٹا رت بھی دی گئی ہے۔ یہ صدیث سنی اور شیعہ دونوں مکا تب فکر کی کتب میں کسی قد رلفظی فرق کے ساتھ موجود ہے۔ شیعہ روایات میں بیاضافہ بھی ہے کہ وہ اتحت کیسے بلاک ہوگی جس کے شروع میں میں اور علی اور میل ک اولا دے گیا رہ صاحب فہم وبصیرت افر اداور آخر میں سے کہان درمیا نی زمانہ کے لوگ بلاک ہوں گے میر اان لوکوں سے اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ۔

اس کے بالمقابل سی مسلک کی نسبتاً بعد کے زمانہ کی کتب ابن عساکر وغیرہ میں ' وَ الْسِمَهُ بِدِیُ فِی وَسُطِهَا ''لینی وسطی زمانہ میں مہدی ہوگا کے الفاظ ہیں۔ جوقد ہم مصاور میں موجو و نہیں چنانچہ مشہور شیعہ عالم شخ علی کورانی نے اس حدیث پر اپنی میتحقیق کلھی ہے کہ اکثر کتب میں وَ الْسَمَهُ بِدِیُ فِی وَ سُطِهَا کے الفاظ موجو و نہیں ہیں۔ آکویا اس روایت میں وسطی زمانہ میں مہدی ہوگا کے الفاظ الحاق اور بعد کا اضافہ ہیں۔ البتہ ان الفاظ حدیث پر تمام مکا تب فکر منفق ہیں کہ ''میر سے اور میسے کے ورمیان کا زمانہ ٹیر صازمانہ ہے میر اان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں''۔ آس حدیث سے پتہ چتا ہے کہ نبی کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ میں اللہ علیہ وہا کت سے اس حدیث سے پتہ چتا ہے کہ نبی کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ میں اللہ علیہ کی وجو وعیشی'' بن مر ہم کا ذکر کیا ہے کسی الگ مہدی کا ذکر نہیں فر مایا ۔ پس بہی موعود ور اصل امام مہدی ہے ۔ جبیا کہ ووسری احادیث میں صراحت سے ذکر ہے کہ مسے موعود ور اصل امام مہدی ہے ۔ جبیا کہ ووسری احادیث میں صراحت سے ذکر ہے کہ مسے موعود ور اصل امام مہدی ہے ۔ جبیا کہ ووسری احادیث میں صراحت سے ذکر ہے کہ مسے موعود ور اصل امام مہدی ہے ۔ جبیا کہ ووسری احادیث میں صراحت سے ذکر ہوگا۔

اس حدیث سے اسلام کے وسطی دور کی عمومی ایمانی و اعتقادی وعملی اور روحانی حالت کا بھی اندازہ ہوتا ہے جس کی بناء پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوکوں سے اپنی مے تعلقی اور نا راضگی کا اظہار فر مایا ہے۔

#### حواله جات

ل متدرك عاكم جلد مع صفحها م مكتبه النصر الحديثة -رياض

ع فتح اليا ري جلد صفحه -اداره نشر السنّه اردو بإ زار**لا** هور

سع عيون اخبارالرضا جلداصفية ۵ بحواله عجم احا ديث الامام المهدى جلداوٌل صفحه ۵۲ مطبوعه معارف اسلاميةٌم ايران

ىم. معجما حاديث الإمام المهدى جلدا وّل صفحه ٤٢٤ مؤسسة المعارف الاسلاميةم ايران

هی فر دوس الا خبار از علامه دیلمی جلد سوصفحه ۹ سوس دار الدیان للتر اث القاهره و کنز العمال جلد ۷ صفحهٔ ۲۰ ۲۸ مطبوعه دائر ة المعارف نظامیه حیدر آبا و دکن

## مجدّ دینِ اُمّت کے بارہ میں پیشگوئی

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ فِيْمَا أَعُلَمُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي مَا أَعَلَمُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَي رَأْسِ كُلِّ مِا ثَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهُ يَبْعَثُ لِها لِهِ اللهُ عَلَي رَأْسِ كُلِّ مِا ثَةِ اللهُ عَلَي وَأُسِ كُلِّ مِا ثَةِ اللهُ عَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا.

(ابو داؤد كتاب الملاحم باب مايذكر في قرن المئة)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لئے ہرصدی کے سر پر ایسے لوگ کھڑ ہے کرتا رہے گا جو اس امت کے وین کی تجدید کرتے رہیں گے۔

تشری : بیصد بیث ابو داؤد نے اپنی سنن میں اور حاکم نے متدرک میں بیان کی ہے۔امام حاکم اور علاَ مہابن حجر نے اس حدیث کی صحت پر اتفاق کیا ہے۔ شیعہ مسلک میں بھی بیصد بیث مسلَم ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالی نے مسلمانوں سے بیہ وعدہ فر مایا کہ وہ ان میں خلیفے کھڑے کرتا رہے گا جس طرح پہلی قو موں میں بھیج تا کہ وہ دین مضبوط کریں۔ (النور: ۵۱) چنا نچہ خلافت راشدہ اور اس کے بعد اس خلافت کا ایک سلسلہ مجدّد دین امت کی شکل میں ظاہر ہوا اس حدیث کے مطابق ہر زمانہ اور صدی میں ایسے انکہ علاء وفقہاء اور مفسرین ومحدثین پیدا ہوتے رہے جودین کی خدمت پر کمر بستہ رہے۔

جماعت احمد بیگزشته تیره صدیوں کے جملہ مجدّ وین امت کو برحق یقین کرتی ہے اورائیان رکھتی ہے کہ چو دہویں صدی کے مجد دجن کامسیح ومہدی ہوکر آنا مقدر تھا حضرت مرزاصا حب ہیں ای امام کے بارہ میں احادیث میں مذکور ہے کہ وہ سابقہ طرز عمل ختم کر کے ازسر نو اسلام کونا زہ کرے گا۔ آپس تیرہ صدیوں کے مجد دین امت پر ہمارااتفاق ہے مگر چو دہویں صدی کا مجد دکہاں ہے؟ یہ

ایک اہم سوال ہے جس کا جواب آج سوائے جماعت احمد سے کے اور کوئی پیش نہیں کرسکتا کیونکہ کوئی وو یہ بیاری میدان میں موجود ونہیں ۔ پس سلامتی ای میں ہے کہ جفزت مرز اصاحب کو بجد دوسی موجود ومہدی تثلیم کر لیا جائے ۔ حضرت می موجود علیہ السلام نے ۱۹۰۷ء میں سے واشگاف اعلان فر ما یا تھا: ۔ د صلحائے اسلام نے بھی اس زمانہ کو آخری زمانہ قرار دیا ہے اور چودھویں صدی میں ہے تیس سال گزرگئے ہیں ۔ پس بیتوی دلیل اس بات پر ہے کہ بہی وقت موجود کے ظہور کا وقت ہے اور میں می وہ ایک شخص ہوں جس نے اس صدی کے شروع ہونے سے پہلے وجوئی کیا۔ اور میں می وہ ایک شخص ہوں جس نے اس صدی کے شروع ہونے سے پہلے وجوئی کیا۔ اور میں می وہ ایک شخص ہوں اور میں می وہ ایک شخص ہوں جس نے دعوئی پر پچیس ہرس گزر گئے اور اب تک زندہ موجود ہوں اور میں می وہ ایک ہوں جس نے عیسائیوں اور دوسری قو موں کو خدا کے اور میں می وہ ایک ہوں جس نے عیسائیوں اور دوسری قو موں کو خدا کے ایم نوں کے ساتھ ملزم کیا۔ پس جب تک میر سے اس دعوئی کے مقابل پر انہیں ان توں کے ساتھ ملزم کیا۔ پس جب تک میر سے اس دعوئی کے مقابل پر انہیں

صفات کے ساتھ کوئی دوسر امدی پیش نہ کیا جائے تب تک میر اید دعویٰ ٹابت ہے کہ وہ مسیح موعو د جو آخری زمانہ کا مجد د ہے وہ میں بی ہوں''۔ آ اور بلا شبہ آپ بی وہ مسیح موعوڈ ہیں جن کے ذریعیہ خلافت علی منہاج النبوت کی پیشگوئی پوری

اور بلا شبه آپ عی وہ تے موعود ہیں جن کے ذر معیہ خلا فت علی منہاج النبوت کی پیشکوئی پوری ہوئی۔ جس کا سلسلہ انشاء اللہ تا قیا مت جاری رہے گا اور خلفائے احمدیت تجدید وین کی خدیات انجام دیتے رہیں گے۔انشاءاللہ العزیز۔

#### حواله جات

ا التعلیق المحمود شرح سنن ابی داؤد صفحه ۲۳۳ مطبوعه ادب منزل پاکتان چوک کراچی ازمولوی فخر الحن گنگوی معلی الفر و عمن الجامع الکانی جز ۲ صفحه ۱۹۱۱ - از علامه ابوجعفر بن محمد یعقوب کلینی مطبع المعالی نولکشور سع عقد الدرر نی اخبار الممتنظر صفحه ۲۲۷ - از علامه یوسف بن یکی المقدی الشافعی عالم سانوی سعدی طبع اوّل ۹ که ۱۹ و مکتبه عالم الفکر قاهره معیم اوّل ۹ که ۱۹ و مکتبه عالم الفکر قاهره سمج حقیقة الوحی صفحه ۱۹۷۹ و حافی خز ائن جلد ۲۲ صفحه ۱۰

### ثريّا كى بلندى سے ايمان واپس لانے والامَر دِفارس

عَنُ أَبِى هُو يُوةَ وَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنُهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا قَرَأَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا قَرَأَ: وَاخْرِيْنَ مِنُهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمُ ، قَالَ رَجُلَّ مَنُ هُولَآءِ يَا رَسُولَ اللهُ ؟ فَلَمَ يُواجِعُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً اللهُ؟ فَلَمْ يُواجِعُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً اللهُ؟ فَلَمْ يُواجِعُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَى سَأَلَهُ مَرَّةً وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَةً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَةً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَةً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَةً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَةً عَلَى سَلَمَانَ ثُمَّ قَالَ: لُو كَانَ الْإِيُمَانُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدَةً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَةً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَةً عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَدَةً عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَةً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَجَالٌ مِنْ هَوْلَا هَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(مسلم كتاب الفضائل باب فضل فارس و بخاري كتاب التفسير سورة جمعة)

ترجمہ: حضرت ابو هريرة سے روايت ہے کہ ہم نبی کريم صلی الله عليہ وسلم کی خدمت ميں حاضر تھے کہ آپ پر سورة جعما زل ہوئی ۔ جب آپ نے آیت وَاخہ رِیْنَ مِنْهُمْ کَی تلاوت فر مائی جس کا مطلب ہے کہ الله تعالیٰ آنخضرت صلی الله عليہ وسلم کو بعض دوسر بولوکوں ميں بھی مبعوث فر مائے گا (جن کو آپ کتاب و حکمت سکھا ئیں گے اور پاک کریں گے ) جن کا زما نہ صحابہ کے بعد ہے ۔ اس پر ایک خص نے سوال کیا کہ اے خدا کے رسول یہ کون لوگ ہیں ۔ آپ نے کوئی جو اب نہ دیا یہاں تک کہ اس سائل نے دو نین مرتبہ یہ بات پوچھی ۔ ابو ہریر ڈ کہتے ہیں ہمارے در میان سلمان فاری موجود سے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اپنا ہا تھ سلمان ٹر رکھا اور فر مایا اگر ایمان شریا ستارہ کی بلندی تک بھی چلا گیا تو ان لوگوں لیعن قوم سلمان ٹریس سے پھولوگ اسے والیس لے آئیں گے۔ (اور قائم کریں گے ۔ (اور قائم کریں گے ۔ (اور قائم کریں گے ۔ اور قائم کریں گئریں گئریں گئریں گے ۔ اور قائم کریں گئریں گئریں گئریں گئریں گئریں کے ہولوگ ایمان کو والیس لائیں گئریں گے ۔ اور قائم کریں گئریں گئریں گئریں کریں گئریں کی روایت میں موجود ہے ۔ آپ شیعہ مسلک کا بھی اس قشر ترکی یہ موجود ہے ۔ آپ شیعہ مسلک کا بھی اس

حدیث پر اتفاق ہے۔ اس حدیث ہے حسب ذیل نکات کائلم ہوتا ہے۔

۱- رسول الله صلى الله عليه وسلم كى دوسرى آمديا بعثت كا زمانه اس وقت ہوگا جب ايمان دنيا ہے اٹھ جائے گااور اسلام برعمل ہاقی ندر ہے گا۔

با۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بید وسری بعث ایک ایسے شخص کے رنگ میں ہوگی جوعر بی نہیں مجمی ہوگا اور سلمان فاری کی الله علیه وسلم الله علیه وسلم میں الله علیه وسلم سے ہوگا وی سلمان فاری جن کے بارے میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک موقع پر ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فر مایا تھا کہ سلمان ہم میں ہے ہے، سلمان اللہ بیت میں سے ہے۔ ا

سا – رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اس د وسرى بعثت كى غرض اورمقصد ايمان كا قيام اور اسلام كا احياء نو ہے ۔

۳- ویگرا حاویث میں اسلام کی حالت زار کے وقت اس کے احیاء نو کے لئے آنے والے مسیحا کو مثیل ابن مریم اور مہدی کے لقب سے بھی یا دکیا گیا ہے اور سورۃ جعہ میں بھی اس مسیح اور مہدی کی بعث کا ذکر ہے جس کی آمدنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور غلامی کے باعث کو یا حضور ہی کی آمد قر اردی گئی ہے۔ اس پر ایمان لانا اور اسے قبول کرنا کو یا خود محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور قبول کرنا کو یا خود محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور آبول کرنا کو یا خود محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور قبول کرنا کو یا خود محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور قبول کرنا کو یا خود محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا

یہ بجیب بات ہے کہ اس حدیث کے مصداق ہونے کا دعویٰ امت میں سے کسی نے نہیں کیا البتہ بعض لوگ حضرت امام ابو حنیفہ یا امام بخاری کواس حدیث کا مصداق قر اردیتے ہیں ۔گراوٌل تو خود ان ہزر کوں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں فر مایا۔ دوسرے ان کا زمانہ دوسری اور تیری صدی ہے جسے نبی کریم علی نے نے فیر القرون میں سے اور بہترین زمانہ قر اردیا۔ جب کہ رجل فاری کی آ مدائیان اٹھ جائے کے زمانہ میں بیان فر مائی گئی ہے۔ اس لئے فاری قوم کے قبولِ اسلام پر بھی میے حدیث اٹھ جائے کے زمانہ میں بیان فر مائی گئی ہے۔ اس لئے فاری قوم کے قبولِ اسلام پر بھی میے حدیث چہپاں نہیں ہوگئی۔ یہ علامت جس قد رحضرت سے موعود علیہ السلام کے زمانہ میں کما کر پوری ہو چکی سے مقد یہ السلام کے زمانہ میں کما کر پوری ہو چکی سے فرائی موادی محمد سین بٹالوی نے بھی آ پ کے فاری الاصل ہونے کی کوائی دی ہے۔ آ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے علم پاکراس حدیث کے مصداق ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے فرمایا: - ''براہین احمد بید میں بارباراس حدیث کا مصداق وحی الہی نے جھے گھبرایا ہے اور بتقریح بیان فرمایا کہوہ میرے حق میں ہے''۔

آپ نے ہڑی تحدی کے ساتھ خدا تعالی کی تشم کھا کراس وی کوخدا کا کلام قرار دیتے ہوئے مفتری پر خدا کی لعنت ڈالی اورانکار کرنے والے کومبابلہ کا چینج دیا ہے جے آج تک کس نے قبول مفتری پر خدا کی لعنت ڈالی اورانکار کرنے والے کومبابلہ کا چینج دیا ہے جے آج تک کس نے قبول کرنے کی جرائت نہیں کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے از سرنوائیان قائم کرنے والے ،قرآن ثریا ہے والی لانے کی عظیم الثان خد مت انجام دینے والے رجل فاری کوی مسیح موعودقر اردیا ہے اوراس کے حق میں بیمنطقی ولیل دی ہے کہ اگر پہتلیم نہ کیا جائے تو ما نتا پڑتا ہے کہ رجل فاری مسیح موعود ہے افسال ہے کوئکہ مسیح کا کا مصرف دجال کوفل کرنا لکھا ہے جو محض دفع شر ہے اور مدارنجات نہیں جب کہ رجل فاری کا کام مؤمن کا مل بنانا ہے جو افاضۂ خیر ہے اور زیادہ بھاری دین خدمت نہیں جب کہ رجل فاری کی بلندی سے اٹھان لانے کی طافت ہے وہ زیمن کا شر کیوں دور نہیں کرسکتا لہذا یکی رجلِ فاری عی مسیح موعود ہے اور اس کے مصداق وحی المی کے مطابق حضرت مرزا کرسکتا لہذا یکی رجلِ فاری عی مسیح موعود ہے اور اس کے مصداق وحی المی کے مطابق حضرت مرزا کرسکتا لہذا یکی رجلِ فاری عی مسیح موعود ہے اور اس کے مصداق وحی المی کے مطابق حضرت مرزا کی علیہ السلام ہیں۔

#### حواله جات

ا فتح الباری شرح بخاری جلد ۸ صفحه ۱۳۲، ۱۳۲۰ دارنشر الکتب الاسلامیه لا مهور ع تفییر مجمع البیان از علامه طبری جلد ۱۰ صفحه ۲۸ المکتبة العلمیه الاسلامی تبران ع متدرک حاکم کتاب معرفیة الصحابه ذکرسلمان الفاری ع اشاعة السنه ازمولوی محمد حسین بٹالوی جلد ۲۵ صفحه ۱۹۳۳ ۵ تتمه دهیقة الوحی صفحه ۲۸ روحانی خز ائن جلد ۲۲ صفحه ۱۹۳۳

### خلا فت على منهاج النبوت كے متعلق پیشگوئی

عَنُ حُلَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونَ ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَآءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَآءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَآءَ اللهُ تَعَالَى أَمَّ تَكُونُ خِلافَةٌ عَلَى مِنُهَا جِ النَّبُوقِ فَتَكُونُ مَا شَآءَ اللهُ تَعَالَى اَنْ يَرُفَعُهَا أَمُّ مَا شَآءَ اللهُ تَعَالَى اَنْ يَرُفَعُهَا أَمُّ مَا شَآءَ اللهُ تَعَالَى اَنْ يَرُفَعُهَا إِذَا شَآءَ اللهُ تَعَالَى اَنْ يَرُفَعُهَا إِذَا شَآءَ تَكُونُ مُلكًا عَاضًا فَيَكُونَ مُا شَآءَ اللهُ اَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَآءَ اللهُ اَنْ يَرُفَعُهَا ثُمَّ مَا شَآءَ اللهُ اَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرُفُعُهَا إِذَا شَآءَ اللهُ اَنْ يَرُفَعُهَا ثُمَّ مَا شَآءَ اللهُ اَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرُفُعُهَا إِذَا شَآءَ اللهُ اَنْ يَرُفَعُهَا ثُمَّ مَا شَآءَ اللهُ اَنْ يَكُونَ خِلافَةً لَا يَمُ مَنْ مَا شَآءَ اللهُ اَنْ يَرُفَعُهَا ثُمَّ مَا شَآءَ اللهُ اَنْ يَرُفَعُهَا أَنُ اللهُ عَمَا اللهُ عَلَى مِنْهَا جَاللًى اللهُ ال

(مسنداحمد جلد المحقي ١٤٢٣ دار الفكر بيروت و مشكواة باب الانذار و التحليو)

تر جمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تمہارے اند رنبوت موجود رہے گی جب تک خدا چاہے گا پھر اللہ تعالی اے اٹھا لے گا پھر خلافت علی منہاج النبوت ہوگی جب تک خدا چاہے گا پھر اللہ تعالی بیغت بھی اٹھا لے گا پھر ایک طاقتو راور مضبوط با دشا ہت کا دور آئے گا جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گا پھر اے بھی اٹھا لے گا اور ظالم و جا بہ مضبوط با دشا ہت کا دور آئے گا جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گا پھر اے بھی اٹھا لے گا اور ظالم و جا بہ حکومت کا زمانہ آئے گا پھر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی اس کے بعد حضور خاموش ہوگئے۔ تشریح کے بید حضور خاموش ہوگئے۔ تشریح کے بید عدیث ابوداؤ دالطیالسی اور مشکلو تانے نیز طبر انی نے مجم الا وسط میں روایت کی ہے۔ علامہ ابن چرفیشمی نے کہا ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں ۔ 📭

یہ حدیث وراصل سورۃ نور کی آیت انتخلاف کی تفییر ہے جس میں مسلمانوں سے خلافت کے قیام کا وعدہ کیا گیا تھا۔اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم با کرخلافت راشدہ کے بعد ملوکیت کے ان اووار کی پیٹگوئی فر مائی ہے جواقت پر آنے والے تھے اورا کی لیبے انقطاع کے بعد میں موعو دوامام مہدی کے ذریعہ پھر خلافت علی منہاج النبوت کا سلسلہ جاری ہونا تھا۔ جس طرح پہلے تین زمانوں کے بارہ میں یہ پیٹگوئی پوری شان سے پوری ہوئی ای طرح آخری دور خلافت علی منہاج النبوت میں بھی پوری ہوری ہے۔منہاج کے معنے واضح راستہ کے ہوتے ہیں۔ خلافت علی منہاج النبوت میں بھی پوری ہوری ہے۔منہاج کے معنے واضح راستہ کے ہوتے ہیں۔ انفاظ میں منہاج النبوت میں اورہ وضلافت ہوگی بلکہ متبع شریعت محمد یہ ہوگی ۔ چنانچ آج روئے انفاظ میں بیاشارہ تھا کہ وہ خلافت ہو اورہ نے ان افغال فت ہو حضرت مرزا زمین رصرف جماعت احمد یہ میں بانچو یہ خلافت کا دوروورہ ہے اورانشاء اللہ نہوں کا محمد تا دیا فی علیہ السلام کے بعد جماعت احمد یہ میں پانچو یہ خلافت کا دوروورہ ہے اورانشاء اللہ یہ اس کے ایک ہو کہ اس کے بعد جماعت احمد یہ میں پانچو یہ خلافت کا دوروورہ ہے اورانشاء اللہ رسول اللہ نے کسی اوردور کا ذکر نہیں فر مایا اور خاموشی اختیا رفر مائی جس سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری دور میں امیدر کھتے ہیں کہ اس تعالیٰ آخری دور میں امیدر کھتے ہیں کہ اس خلافت کے اور ہم امیدر کھتے ہیں کہ اس خلافت سے خلافت سے خلافت سے نہ ایک اس خلافت کی اکثریت ایمان اور عمل صالح پر تائم رہے گی۔جس کے نتیج میں ان کا خلافت سے خلافت سے خلافت سے نہائے اللہ العزیز

#### حواله جات

ل انتحاف الجماعه بماجاء في الفتن والملاحم واشراط الساعة اليف حمود بن عبدالله التويجري جزاوٌل صفحها که (۱۳۹۳ه ه)

## مہدی کی تائید ونصر ت واجب ہے

عَنَ عَلِي رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخَرُ جُرُ جُلٌ مِنْ وَرَاءِ النَّهُرِ يُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ يُوطَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لِ مُخَرَّمُ لِا لِ مُحَدَّمَ لِا كَمَا مَكَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَدَّمَ لِا كَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَدَّمَ لِا كُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُوْمِن نَصُرُهُ أَوْاجَابَتُهُ.

(ابو داؤد كتاب المهدي اخرى )

تر جمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ماوراء القہر سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو حارث کے نام سے بگارا جائے گا اس کے مقدمۃ لکیش کے سر دارکو'' منصور'' کہا جائے گا۔ وہ آل محمہ کے لئے مضبوطی کا ذریعیہ ہوکا۔ جس طرح قریش ( میں سے اسلام قبول کہا جائے گا۔ وہ آل محمہ کے لئے مضبوطی کا ذریعیہ ہوکا۔ جس طرح قریش ( میں سے اسلام قبول کرنے والوں ) کے ذریعیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی حاصل ہوئی ہر مؤمن پر اس کی مدد و نصرت اور قبولیت فرض ہے۔

تشریکے: بیرحدیث ملامہ بغوی نے مصابح السّنہ میں عمدہ سند کے ساتھ نیز نسائی اور بیہ قی نے بھی روایت کی ہے۔ شیعہ مکتب فکر نے بھی بیرحدیث قبول کی ہے۔ 🖪

اس حدیث میں ما وراء انہر (سمر قند و بخارا) کے علاقہ کے ایک شخص کے ظہور کا ذکر ہے جس کا لقب ''حارث بن جُرّ اث' ہوگا اس لقب میں حارث کے لغوی معنی کا شنکار کے لخاظ ہے اس شخص کے ذاتی اور آبائی پیشہ کا شنکاری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ معرّ ززمیندار خاندان سے ہوگا۔ حضرت ملاً علی قاری نے اس حدیث کی تشریح میں ایک نہا بیت اہم نکتہ اٹھایا ہے کہ حدیث میں جو یہ ذکر ہے کہ ہرمؤمن پر اس کی مدواور قبولیت واجب ہوگی اس سے کوئی عام شخص مراد نہیں لیا جا سکتا بلکہ بیترینداس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراوامام مہدی ہے۔ آوواور قریخ بھی حضرت ملاً علی قاری

کی اس رائے گی تا ئیر کرتے ہیں۔ایک بیر کہ اس شخص کی سر زمین ما وراء النہر یعنی سر قداور بخارا کے علاقے بتائے گئے ہیں جو در حقیقت فارس کے علاقے بتے اور بخاری کی حدیث میں شریا ہے ایمان والپس لا کر قائم کرنے والے مہدی کو بھی فارس کے علاقہ کابا شندہ بتایا گیا ہے۔ ووسر اقرینہ اس حدیث میں یُسمَدِ بھی نُ کے الفاظ ہیں۔ وہی الفاظ جو قرآن شریف میں آیت استخلاف میں خلفاء اسلام کی علامت کے طور پر بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے ذر معید و بین محمد کو مضبوطی بخشے گا۔ اسلام کی علامت کے طور پر بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے ذر معید و بین محمد کی مونے کا ووئی نہیں اس حدیث میں مستح کا علاقہ اور کام بیان فر ما کراس کی تا ئید ونصرت واجب قراروی گئی ہے۔ یہاں بیام تا کہ دکر ہے کہ آئ تک سر قدر کے کس معز زن میندار نے امام مہدی ہونے کا دوؤئی نہیں کیا ایک حضرت مرز اغلام احمد قادیا فی عی وہ مدی سے ومہدی ہیں جن کا وطن سمر قدر تھا۔ آپ کے آباء کیا ایک حضرت مرز اغلام احمد قادیا فی عی وہ مدی سے ومہدی ہیں جن کا وطن سمر قدر تھا۔ آپ کے آباء ویاب میں گئی و میدان تھا۔ پس سے شہنشاہ باہر کے زمانہ میں ہجرت کر کے ہند وستان تشریف لائے بیے اور پنجاب میں گئی و بیات بطور جا گیر آپ کے فائد ان کو ملے بی خاند ان کو اللہ علی معز فر زمیندار فی ملائے ہیں ہی ہو اس حدیث میں '' کے الفاظ میں فائد ان تھا۔ پس بی آپ کی ذاتی فائد انی علامت تھی جو اس حدیث میں '' کے الفاظ میں بیان ہوئی۔

پس حارث اور سے ومہدی دراصل ایک عی وجود کے نام ہیں اس لفظ میں مزید بیروحانی اشارہ ہمی تھا کہ وہ '' حارث' ایمانی چشمہ کے ذر معہ قوم کے پو دوں کی آبیاری کرے گا اور ان کے مرجھائے ہوئے دل تا زہ کرے گا۔ حارث کی روحانی لشکر کے سر دار کو جومنصور کا لقب دیا گیا ہے اس سے مراد آپ کے خلفاء میں ہے کوئی ایک خاص تا سُدیا فتہ خلیفہ بھی ہوسکتا ہے اور عمومی رنگ میں مہدی کے ہر خلیفہ کے خدا سے تا سُدیا فتہ ہونے کی طرف بھی اشارہ ہوسکتا ہے جیسا کہ آبیت استخلاف میں بھی وعدہ ہے اور جو حقائق ووا تعات کے بھی عین مطابق ہے۔

### حواله جات

ل عقد الدرر في اخباراً مُنتظر صفحه به ۱۳ - از علامه پوسف بن يحى مطبوعه ۱۹۷۹ و مكتبه عالم الفكر قاهره ع مرقاة المفاتيج شرح مشكوة المصابح جلد ۵ صفحه ۱۸ مطبع ميمديه مصر ع از الداو بام صفحه ۲ ۱۰ روحانی خز ائن جلد ۳ صفحه ۱۵ احاشیه

### مثيل ابن مريم

قَالَ اَبُو هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَهُ عَلَيْهُ مَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامِنُ بَنِى ادَمَ مَوْلُودٌ اِلَّا يَمُسُّهُ الشَّيُطَانُ حِيْنَ يُولُدُ فَيَسْتَهِلُ صَارِحًا مِنُ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرُيَمَ وَابُنَهَا ثُمَّ يُولُدُ فَيَسْتَهِلُ صَارِحًا مِنُ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرُيَمَ وَابُنَهَا ثُمَّ يَعُولُ اَبُوهُ هُرَيْرَةً وَ إِنِّى أَعِيدُ هَابِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ.

(بخاري كتاب الانبياء باب و اذكر في الكتاب مريم)

تر جمہ: حضرت ابو هريرة بيان كرتے ہيں كہ ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفر ماتے سنا كه بن نوع انسان كے پيدا ہونے والے ہر بي كو پيدائش كے وقت شيطان مس كرتا ہے اور وہ اس مس شيطان كى وجہ سے چيخ ماركر آ واز نكالتا ہے سوائے مريم اوراس كے بيٹے كے۔ پھر ابوهريرة بيه آ بيت پڑھتے تھے كہ اے خد اميں اپنى اس بچى مريم اوراس كى اولا دكور اندے ہوئے شيطان كے شرے سے تيرى بناہ ميں وہتى ہوں۔

تشریک : اس حدیث کی صحت پر بخاری اور مُسلم نے اتفاق کرتے ہوئے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔

اگر اس حدیث کا ظاہری مطلب لیا جائے تو سوائے مریم اور ابن مریم کے کوئی معصوم نبی بھی مسب شیطان سے پاکے تر ارنہیں دیا جا سکتالہذا میعنی کسی طرح بھی درست نہیں ہو سکتے۔اس مشکل کی وجہ سے مشہور مفتر علا مہ زختر کی نے کھا ہے کہ اگر اس حدیث کو سیحے مانا جائے تو اس کا مطلب میہ ہوگا کہ ہر بیج پر شیطانی حملہ ہوتا ہے سوائے مریم اور ابن مریم کے اور ان لوگوں کے جومریم یا ابن مریم جیسی نیک صفات رکھتے ہوں ۔

اس حدیث میں تمام انبیاء میں سے بطور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم کا

نام لینے میں حکمت انہیں ان الزامات سے پاک اور بری قر اردینا ہے جو یہودی ان پر لگاتے تھے۔
ایک اور حدیث سے بھی انہی معنی کی تائید ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جوشخص
اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے ہو قت مباشرت شیطان سے بیخنے کی دعا کرے اللہ تعالی انہیں
ایسی اولا دعطا کرتا ہے جو شیطانی اثر سے محفوظ رہتی ہے۔ آگویا امت محمد بیکا ہر فر دوعا کے ذریعیہ
مسِّ شیطان سے یاک ہوسکتا ہے۔

وراصل بیر حدیث سورۃ تحریم کی اس آیت کی تفییر ہے جس میں ان کامل مؤمن مردوں کی مثال حضرت مریم سے دی گئی ہے جومریم کی طرح اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں اور رفتہ رفتہ روحانی ترقی کے بعد ابن مریم کا مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ (تحریم:۱۱) کویا مؤمنین کے لئے روحانی ترقیات کے میدان میں مقام مریم وابن مریم کے درواز نے کھلے ہیں نیز آیت استخلاف (نور: ۵۷) کے مضمون کی طرح اس آیت میں بھی لطیف رنگ میں امت محمد بیمیں مثیل مسیح کے پیدا ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ اس حدیث میں بھی مریم اور ابن مریم سے مراد ان کے مثیل اور ان کی صفات کے حامل افراد ہیں ۔ پس اس محاورہ کے مطابق جس ابن مریم کی امت محمد بیمیں پیدا ہونے کی خبر دی گئی تھی اس سے مراد بھی مثیل ابن مریم عی ہے ۔بالخصوص جب کہ اسرائیلی عیسیٰ بن مریم کی وفات قرآن وحدیث سے تا بت ہے تو نزول ابن مریم سے مراد ان کے مثیل مسیح موعود عی ہوسکتے ہیں ۔

#### حواله جات

ا تفییر الکشاف جلد اوّل صفحه ۲۲ مطبوعه دارالفکر بیروت ع بخاری کتاب بدءالخلق با ب صفته ابلیس

### عیسلی اورمَهدی – ایک ہی وجود کے دولقب

عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَايَزُ دَادُ الْاَمُرُ إِلَّا شِدَّةً وَلَا الدُّنُيَا إِلَّا إِدْبَارًا وَلَا الشَّاسُ وَلَا الشَّاسُ إِلَّا شَحَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَادِ النَّاسِ وَلَا الشَّامُ وَلَا عَلَى شِرَادِ النَّاسِ وَلَا الشَّامُ وَلَا عَلَى شِرَادِ النَّاسِ وَلَا الْمَهُدِئُ إِلَّا عِيْسَى بُنُ مَوْيَهَ.

(ابن ماجه كتاب الفتن باب شدّة الزّمان)

ترجمہ: حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا معاملات شدت اختیار کرتے جائیں گے۔ دنیا اخلاقی پستی میں بڑھتی چلی جائے گی اورلوگ حرص و بخل میں ترقی کرتے چلے جائیں کے اور صرف پر بےلوگوں پر بی قیامت آئے گی اورکوئی مہدی مسے کے سوا نہیں ہوگا۔

تشریکے: یہ حدیث امام حاکم نے متدرک میں ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں، ابن عبدالبرّ نے جامع العلم میں اور ابوعمر والدّ انی نے اپنی سنن میں بیان کی ہے اس طرح مشہور شیعہ مفتر علامہ طبری نے اپنی تفسیر مجمع البیان میں اسے درج کیا ہے۔

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ سے اور مہدی دوالگ وجود نہیں بلکہ بیا ایک عی شخص کے دو روحانی لقب ہیں۔ بعض علاء نے اس حدیث کی صحت پر اعتراض کیا ہے لیکن مشہور مفتر ومؤرخ علامہ ابن کثیر نے اسے نہ صرف سیح قر اردیا بلکہ کہا ہے کہ بیمشہور حدیث ہے اور اس کا راوی محمہ بن خالد مجہول نہیں وہ مؤذن تھا اور امام شافعی کا استاد تھا اور اس سے اور بھی کئی لوگ روایت کرتے ہیں اور ابن معین نے اسے ثقہ کہا ہے اس طرح حدیث کے دوسر نے راوی یونس بن عبدالاعلیٰ کو بھی ابن کشر نے ثقہ قر اردیا ہے اور کھا ہے کہ بیہ حدیث مہدی سے متعلق دیگر احادیث سے بظاہر مخالف ہے کہ میں حدیث مہدی سے متعلق دیگر احادیث سے بظاہر مخالف ہے کہ این مہدی سے متعلق دیگر احادیث سے بظاہر مخالف ہے

جن سے مہدی عیسیٰ "سے علیحدہ معلوم ہوتے ہیں مگر غور کرونو تطبیق ممکن ہے کہ المہدی سے مراد " ''مہدی کامل'' لیا جائے اور حدیث کا بیمطلب ہو کہ مہدی کامل حضرت عیسیٰ " بی ہوں گے اگر چہ مہدی اور بھی ہو سکتے ہیں ۔ ■ مہدی اور بھی ہو سکتے ہیں ۔ ■

علائے سلف میں سے علا مہ ابن تیمیّہ، علا مہ ترطبی ، علامہ ابن القیّم ، علا مہ سیوطی اور علامہ مناوی نے بھی اس حدیث کی کہی تا ویل کی ہے۔ در اصل مہدی کے معنی ہدایت یا فتہ کے ہوتے ہیں اور قرآن شریف سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے تمام نبی اور مامور خدا سے ہدایت پاکر پہلے مہدی بنتے ہیں اور گھر ہادی (انبیاء: ۲۸۷) انبی معنی میں عیسی میں میں کوامام مہدی کہا گیا ہے۔ تھم عدل حضرت میں موعود علیہ السلام نے خدا تعالی سے علم یا کراس حدیث کے بارہ میں فرمایا کہ

محدّ ثین اس پرکلام کرتے ہیں مگر مجھ پر خدانے یہی ظاہر کیا ہے کہ بیصدیث صحیح ہے۔ آچنا نچہ اللہ سے حکم یا کر آپ نے مسیح موعو د ومہدی معہو د ہونے کا دعو کا فرم کایا۔

ویگر احا ویث صیحہ ہے بھی اس حدیث کے مضمون کی تصدیق ونا سُد ہوتی ہے چنا نچہ حضرت ابو هریرہ ہے مہر وی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہتم میں سے جوزندہ رہے وہ وکیجے کہیسٹی بن مریم امام مہدی بن کر تشریف لا سُیں گے۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ عیسٹی بن مریم امام مہدی بن کر اور محم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصد ق بن کر تشریف لا سُیں گے۔ اعلامہ ابن تیمیّہ نے گزشتہ علاء امّت میں سے ابو محمد بن الولید البغد ادی کا ذکر کیا ہے جنہوں نے عدیث کا الدّ مَنْهُ بِدِی اِلّا عِیْسلسی پر اعتماد کرتے ہوئے الگ مہدی کے وجود سے انکار کیا کویا ان کے خرد کی امّت میں صرف ایک بی مسیح موعود کے مہدی بن کرآنے کی خبر دی گئی ۔ ا

علا مہ ابن خلدون نے بھی امّت میں اس مسلک کے ایک گروہ کا ذکر کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

'' ابن ابی واطیل نے کہا ہے کہ ایک گروہ کا بیعقیدہ ہے کہ مہدی ہی دراصل وہ سے ہے جے آل محمد میں سے سیحوں کا مسیحا کہنا چاہئے ابن خلدون کہتے ہیں بعض صوفیاء نے کلا مَھٰ بدِی اِلّا عِیْسُدی کی حدیث کو اس برمحمول کیا ہے کہ کوئی مہدی نہیں سوائے اس مہدی کے جس کی فیبت شریعت محمد بید کی بیروی اور اسے منسوخ نہ کرنے کے لحاظ سے ویسی بی ہوگی جیسے عیسیٰ "کی فیبت شریعت موسویہ ہے تھی ''۔ اُ

حضرت علاً مه ابن عربی نے بھی اس حدیث کو قبول کرتے ہوئے نزول عیسیٰ یہ کے وقت مہدی یا کسی امتی کے نماز میں اما مت کرانے کی بینا ویل کی ہے کہ عیسیٰ خودمہدی ہوکر شریعت اسلامیہ کی انتاع کریں گے۔ نیز مہدی کی اما مت میں بیا شارہ بھی ہے کہ مقام مہدویّت مقام عیسویّت سے انتاع کریں گے۔ نیز مہدی کی اما مت میں بیا شارہ بھی ہے کہ مقام مہدویّت مقام عیسویّت سے انتال ہے۔ اس زمانہ کے صوفی ہزرگ علامہ شیخ محد اکرم صابری لکھتے ہیں:

'' بعض لوگوں کا بید مسلک ہے کہ پیسلی '' کی روح مہدی میں ہر وزکر ہے گی جسلی '' کے مہدی میں ہر وزکر ہے گی جسلی ہوتی ہے کہ پیسلی '' کے جس کی تا ئیداس حدیث ہے تھی ہوتی ہے کہ پیسلی کے سواکوئی مہدی نہیں'' کے مشہور شیعہ مفتر علا مہ طبری نے بھی انہی معنی کی تا ئید میں لکھا ہے کہ روح عیسلی مہدی میں ہر وز کر ہے گی جوحدیث کا مُنہ بدی یا لا عیشلی کے مطابق ہے ۔ ا

پس جماعت احمد بیکا بیمسلک کوئی نئی اختر اع نہیں بلکہ قرآن وحدیث اور علاء کرام وصوفیائے عظام کی تا ئید اسے حاصل ہے کہ سے اور مہدی امت کے دوالگ وجود نہیں بلکہ ایک بی فرد کے دولقب ہیں اور یہی دعورت نتیجہ ایک اور صوفی لقب ہیں اور یہی دعورت نتیجہ ایک اور صوفی برگ خلیفہ پیرعبدالقیوم نقشبندی نے یوں نکا لاہے کہ

''امام مہدی کے بارہ میں احادیث میں بہت اختلاف ہے اس وجہ سے
امام بخاری اور مسلم نے مہدی کے بارہ میں کوئی روایت قبول نہیں کی اور جو
احادیث لی بیں ان سے اوّل تو بیٹا بت ہوتا ہے کہ مہدی عیسیٰ بن مریم ہیں
دوم بیا کہ ابن مریم امام (مہدی) بن کرتشریف لائیں گے کویا امام بخاری اور
مسلم کے نز دیک موعو دیسے جی مہدی ہوں گے''۔
ا

حضرت مسيح موعو وعليه السلام مقام عيسويت كى تشريح ميں فرماتے ہيں:

''مہدی کے کامل مرتبہ پر وہی پہنچا ہے جواوّل عیسیٰ بن جائے یعنی جب انسان تبتُّل إلی اللہ میں ایسا کمال حاصل کر ہے جو نقط روح رہ جائے تب وہ خد اتعالیٰ کے نز دیک روح اللہ ہوجاتا ہے اور آسان میں اس کا نام عیسیٰ کر کھا جاتا ہے اور آسان میں اس کا نام عیسیٰ کر کھا جاتا ہے اور خد اتعالیٰ کے ہاتھ ہے ایک روحانی پیدائش اس کوماتی ہے''۔

#### حواله جات

ل (i) ابن ماجه جلد سوم صفحه ۲۹۵ متر جم از علامه وحید الزیان اہل حدیث اکیڈمی کشمیری باز ارالا ہور

(ii) النهاية في الفتن والملاحم صفحه ٢٤-ازعلامه ابن كثير دارالكتب العلميه بيروت لبنان طبع اولي ١٩٨٨ء

ع ملفوظات جلد سوصفحه ۴ سراما ایڈیشن

سع منداحد بن حنبل جلد لاصفحه ااسم دارالفكر بيروت

سم. مجمع الزوائد از علامه عيشمي جلد كصفحه ٢ سوسو دار الكتاب العربي - بيروت

هِ منهاج السنه النبوية جلد ٨صفحة ٢٥ - از علامه ابن تيميّه مؤسسة ترطبه ١٩٨٦ء

ل تاريخ ابن خلد ون جلد اوّل صفحه ۸ – ۵۸۱ وارا لكتب اللبنا في بيروت طبع ثا نبيه ۱۹۷ ء

ے تضیر القرآن الكريم از شيخ محى الدين ابن عربي متو ني ٦٣٨ جلد ٢صفحها ۵−٠٥٠ دار الاندلس بيروت

ا قتباس الانوار صفحها۵ - ۵۰ مطبع اسلام مولوی کرم بخش

جُم الثا قب یا زندگانی مهدی موعو دصفحه ۱۱ کتاب نر وثی جعفری مشهدی با زارسرائی محدید

حل انسیّف الصارم صفحه ۲ کتلخیص وتر جمهاز فاری مطبع نذیریر نتنگ پریس حال با زارامرتسر

إلى نشان آساني صفحه ٨ روحاني خز ائن جلد م صفحه ٦٨ سر

## موعودامام-اُمّتِ محمد بيركاايك فرد

عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيُفَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيُفَ النَّهُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ النَّهُ عَلَيْهُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمْ وَالْمَامُكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ وَالْمَامُكُمُ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ وَالْمَامُكُمُ مِنْكُمْ مِنْكُمْ وَالْمَامُكُمْ مِنْكُمْ وَالْمَامُكُمُ مِنْكُمْ مِنْكُمْ وَالْمَامُكُمُ مِنْكُمْ وَالْمَامُكُمْ مِنْكُمْ وَالْمَامُكُمُ مِنْكُمْ وَالْمَامُكُمْ مِنْكُمْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمَامُكُمْ مِنْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمَامُكُمُ مِنْكُمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا مُلْكُمْ مِنْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْلًا مُلْكُمْ مِنْكُمْ وَلَالًا لِلللَّهُ وَلَا مُنْكُمُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَلْهُ مِنْكُمْ وَلَا لَا لَهُ وَلَاللَّهُ فَلْمُ مِنْكُمْ وَلَالِهُ وَلَا مُنْكُمْ وَلَالِكُمْ وَلَالِهُ وَلَا مُنْكُمْ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لِلللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَلْمُ لَلْلِهُ ولِلْمُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللّ

(بعجادی کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ بن مویم و مسلم کتاب الایمان)
تر جمہ: ابوھریر ڈنے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ (اے مسلما نو!) تمہارا کیا حال
ہوگاجب ابن مریم تمہار ہے اندرنا زل ہوں گے اور وہ تم میں سے تمہار ہے امام ہوں گے۔
تشریح : بیرحد بیث صحیح مسلم میں بھی مذکور ہے اور اس کی صحت پرمحدّ ثین کا اتفاق ہے۔ شیعہ مسلک
نے بھی اسے قبول کیا ہے۔ ا

قرآن شریف کی آبت استخلاف میں وَعَدَ اللهُ الَّذِیْنَ آمَنُو ا مِنْکُمُ (النور: ۵۱) کے الفاظ میں مسلمانوں میں ان سے پہلی قوم (بی اسرائیل) کی طرح خلیجے قائم کرنے کاعظیم الثان وعدہ فرمایا گیا۔ لفظ مِنْ کُمُمُ میں مسلمانوں میں ان سے پہلی قوم (بی اسرائیل) کی طرح خلیجے امت محمد بید میں سے ہوں گے۔ بید دیث بھی دراصل ای آبیت کی تفییر ہے جس میں بتایا گیا کہ وہ مسلمان کیسے خوش قسمت ہوں گے جن کے دور میں خلافت کا بیائی وعدہ پورا ہوگا اور ان کی نازک حالت کے وقت بی اسرائیل کے تیر ہویں خلیفے میں جانا طاکی موجودگی صاف اشارہ کرری ہے کہ وہ امام مسلمانوں میں سے بیدا ہوگا۔ حدیث میں بھی مِنْ کُمُمُ کے الفاظ کی موجودگی صاف اشارہ کرری ہے کہ وہ امام مسلمانوں میں سے ہوگا۔

اس حدیث میں ابن مریم کے بارہ میں''نزول'' کے لفظ سے لوکوں نے دھوکا کھایا اور بیٹمجھ لیا کہ اسرائیلی مسیح عیسیٰ ' بن مریم اصالانا آ سان سے اتریں گے۔ حالا نکہ قرآن شریف میں لباس، لوہے اور جاریا یوں کے نازل ہونے کا ذکر ہے۔ (الاعراف: ۲۷، الحدید: ۲۲، الزمر: ۲) مگر کبھی ان چیز وں کے ظاہراً آسان سے اتر نے کا گمان نہیں کیا گیا کیونکہ غیر معمولی شان وعظمت کی حامل چیز وں کے ظہور کے لئے بیافظ عربی میں استعال ہوتا ہے۔ جنانچ قر آن شریف میں حضرت محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجسم ذکر اور رسول بنا کرنا زل کرنے کا ذکر ہے۔ (الطلاق: ۱۱) گریہاں کوئی بھی آسان سے اتر نے کا مفہوم مرا دنہیں لیتا اس لئے سے ابن مریم کے مزول سے مراد بھی ابن مریم کی صفات کے حامل شخص کا ظہور ہے۔

بالعموم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کو ان کے ظاہری نزول کی ایک شاخ قر اردیا جاتا ہے۔ گرچونکہ قرآن و حدیث سے حضرت عیسیٰ کی طبعی موت اور روحانی رفع نابت ہے اس لئے ان کا نزول محض ایک استعارہ ہے چنانچہ علامہ ابن عربی نے یہی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے رفع سے مرادان کی روح کا عالم بالا میں بلند مقام حاصل کرنا ہے اور آخری زمانہ میں ان کے نزول سے مرادایک دوسر ہے جسم کے ساتھ تشریف لانا ہے۔ آاور بیکوئی نیاعقیدہ نہیں جیسا کہ آٹھویں صدی کے ایک اور ہزرگ علامہ سراج الدین ابن الوردی لکھتے ہیں:

''ایک گروہ کا بیعقیدہ ہے کہ پیٹی'' کے بزول سے مراد دراصل ایک ایسے مخص کا ظہور ہے جو پیٹی علیہ السلام سے نصل وشرف میں مشابہ ہوگا بیا لکل ای طرح ہے جیسے نیک آ دمی کو فرشتہ اور شریر کو شیطان کہہ دیا جاتا ہے بی محض تشبیہ کی وجہ سے ہوتا ہے حقیقی شخصیات اس سے مراد نہیں ہوتیں'' 1

اس حدیث سے بیمرادلیا کہ ابن مریم نزول کے وقت امام نہیں ہوں گے بلکہ امام مسلمانوں میں سے کوئی اور ہوگا عقلا بھی درست نہیں کہ حضرت عیسیٰ نبی اللہ مامور ہوکر تشریف لا ئیں گرامام نہ ہوں ۔ پس اس حدیث کے معنی اس کی دوسری روایت کے مطابق کرنے ہوں گے۔ جیسا کہ جی مسلم میں اُمَّہ کھی ہُم مِنگی ہُم کے الفاظ ہیں جس کا مطلب ہے کہ تہ ہیں امامت کرانے والا امام تم میں سے عی ہوگا۔ بیامر تا بل ذکر ہے کہ امام مسلم اور امام ما لک کی طرح امام بخاری نے بھی اپنی سی جو بخاری میں ایک کوئی روایت قبول نہیں کی جس میں مہدی کا لفظ نہ کور ہو بلکہ بیروایت جس میں ایک '' امام'' مسیح ابن مریم کے آنے کی پیشگوئی ہے بلحاظ صحت روایت تا بل ترجے سمجھی ہے، وہی امام جس نے مثیل ابن مریم ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا تیر ہواں خلیفہ ہونا تھا اور حضرت میں مامری کی طرح مثیل ابن مریم ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا تیر ہواں خلیفہ ہونا تھا اور حضرت میں کا مرب کی طرح تیر ہو یں صدی کے آخر اور چو دھویں کے آغاز میں مسلمانوں کی اصلاح کا کام کرنا تھا اور یہی

خلیفہ وہ مہدی موعو دہے جس کے بارہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ وہ میری امت میں میرا خلیفہ ہوگا۔

حضرت مرزا غلام احمد قاویا نی علیہ السلام کا بید دعویٰ ہے کہ آپ بی وہ امتی مسیح موعو ڈ اور امام مہدی ہیں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اپنے زمانہ کے اس امام کو پہچانے کی توفیق ملی۔

ایں سعادت بزور بازو نیست

حواله جات

ل كشف الغمه في معرنة الائمه جلد الصفحة ٢٨-ازعلامه او الحن على بن عيسى (٢٩٣هـ) دارالاضواء بيروت ع تفيير القرآن الكريم صفحه ٢٦-ازشيخ الاكبرعلامه محى الدين ابن عربي متو في ٢٩٣٨ ه مطبوعه دارالاندلس بيروت

سع خريدة العجائب ونريدة الغرائب صفحه ٢٦ اليف سراج الدين ابوحفص عمر بن الوردى (متونًى ٩٧٩ هـ )طبع ثانية مصطفیٰ البابی الحلمی مصر سع المجم الصغیر جز اوّل صفحه ٢٥٧ ـ از علامه طبر انی دار الفکر بیروت

# ج**اِ نداورسورج کی آ سانی گواہی**

عَنُ مُحمَّدِ بُنِ عَلِي قَالَ: إِنَّ لِمَهُدِيِّنَا اَيَتَيُنِ لَمُ تَكُونَا مُنُدُّ خَلَقِ السَّمُواتِ وَالْارضِ تَنُكُسِفُ الْقَمَرُ لِلَاوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ خَلَقِ السَّمُواتِ وَالْارضِ تَنُكُسِفُ الْقَمَرُ لِلَاوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَتَنْدَكُسِفُ الشَّهُ وَلَمْ تَكُونَا مُنَدُّ خَلَقَ اللهُ وَتَنْدَكُسِفُ الشَّمُواتِ وَالْارُضَ.

السَّمُواتِ وَالْارُضَ.

(سنن دار قطني كتاب العيدين باب صفة صلواة الخسوف و الكسوف)

ترجمہ: حضرت امام محد باقر (حضرت امام علی زین العابدین کے صاحبز اوے اور حضرت امام حسین ؓ کے پوتے ) روایت کرتے ہیں کہ ہمارے مہدی کی سچائی کے دونشان ایسے ہیں کہ جب سے زمین و آسان بیدا ہوئے وہ کسی کی سچائی کے لئے اس طرح ظاہر نہیں ہوئے ۔ چاندکو اس کے گرئین کی تاریخوں میں کی تاریخوں میں اور توں میں اور توں میں اور تاریخوں میں اور تاریخوں میں اور تاریخوں میں اور تاریخوں میں اور دونوں کے درمیانی تاریخ ( یعنی ۲۸ ) کوگرئین ہوگا اور جب سے اللہ نے زمین و آسان کو بیدا کیا ان دونوں کو اس سے بہلے بطور شان کبھی گرئین ہوگا۔

تشریکے: یہ حدیث علامہ قرطبی نے تذکرہ میں علامہ سیوطی نے الحاوی میں، علامہ ابن حجر هیشمی نے القول المختصر میں بیان کی ہے ان کے علاوہ متعدد علاء سلف نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ شیعہ مکتب فکر کا بھی اس روایت پر اتفاق ہے۔ 🗓

قر آن شریف میں بھی آخری زمانہ کے آٹا روعلامات کے بیان میں چانداورسورج کے گر بہن کا ذکر موجود ہے۔(القیامہ: ۱۰۱۹)اس حدیث میں امام مہدی کی صدافت کے اس عظیم الشان نشان کی مزید تفصیل ہے جس کے ظہور سے قبل دنیا اس کی شدت سے منتظر تھی۔ چنانچہ بیدنشان عین چودھویں صدی کے سریر رمضان ااسا ھ بمطابق ۱۸۹۴ء میں ظاہر ہوا۔ چاندگر ہن کی (۱۵،۱۴،۱۳) تمری تاریخوں میں سے پہلی تاریخ سواکورمضان مطابق ۲۲سرماری کو اور سورج گرئین کی قمری تاریخوں (۲۹،۲۸،۲۷) میں سے دوسری تاریخ ۲۸سرمضان مطابق ۲ ساپریل کو ہوا۔ شیعہ احا دبیث سے بھی پہتہ چاتا ہے کہ بینتان اہل ہیت اوران کے محبان میں اس قد رمعروف ومشہور تھا کہ بعض مواقع پر اما مجمد باقر نے سورج گرئین اور چاندگرئین کی تاریخیں بھول یا غلط نہی سے الٹ بیان فرمادیں یعنی سورج گرئین کا مہینہ کے وسط میں اور چاندگرئین کا مہینہ کے آخر میں ذکر کیا تو سامعین میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ اے فرزندرسول (شاید ایسے نہیں) بلکہ سورج گرئین مہینہ کے آخر میں اور چاندگرئین کی اور چاندگرئین کی مہینہ کے آخر میں اور چاندگرئین کی ایک سورج گرئین مہینہ کے آخر میں اور چاندگرئین کی ایک سورج گرئین مہینہ کے آخر میں اور چاندگرئین کی اور چاندگرئین کی مہینہ کے آخر میں اور چاندگرئین کی اور چاندگرئین مہینہ کے وسط میں ہوگا۔

نثان کی تاریخوں پر بیاعتر اض کہ کم رمضان اور ۵ اررمضان کوگر ہن لگنا جا ہے تھا، نہصرف قرآن شریف بلکہ قانون قدرت پر اعتراض ہے جس کے مطابق جاندسورج گر ہن کی ان تاریخوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی کیونکہ یہ سب سیارے اپنے مقررہ مستقل مدار پر گر دش میں ہیں۔ (یا سے: ۲۹ تا ۴۱) اور یوں بھی پہلی کے جاند کو ہلال کہتے ہیں جب کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمر کوگر ہن لگنے کا ذکر فر مایا ہے ۔ پس تا ریخو ں کا مسئلہ بھی خود اس نشان نے خاص تا ریخو ں میں ایک مدی مہدویت کے وقت میں یو را ہوکر حل کر دیا ۔نثان کے پورا ہوجانے کے بعد اس حدیث کی صحت یر بو دے اعتر اضوں کی کوئی بھی حیثیت نہیں کیونکہ پیشگوئی اپنی سجائی خود ظاہر کر چکی ہے۔ جہاں تک اس حدیث کی سند نبی کریم صلی الله علیه وسلم تک نه پینجنے کا سوال ہے اس بارہ میں یا درکھنا جا ہے کہ ائمہ اہل ہیت ہے ان کی صدافت اور و جاہت ومرتنبت کی وجہ سے سند کا تقاضانہیں کیا جاتا تھا مگر اس کا ہرگزیہمطلب نہیں کہ ان کے بلاسنداقو ال رسول اللہ کی طرف منسوب کروئے جاتے تھے بلکہ خود حضرت امام محمد باقرے جب ان کی بلاسند حدیث کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے ہمیشہ کے کئے اپنی روایا ت کے متعلق یہ پختہ اصول بیان فرما دیا کہ میں جب کوئی حدیث بیا ن کرتا ہوں اور ساتھ اس کی سند بیان نہیں کرنا تو اس کی سند اس طرح ہوتی ہے کہ بیان کیا مجھ سے میرے یدربزرکوار(علی زین العابدین) نے اوران سےمیر ہےجد نا مدارامام حسین علیہ السلام نے اوران ے ان کے جیز امجد جناب رسالتمآ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اورآ پ سے جبریل علیہ السلام نے بیان کیا اوران سے خدا وند عالم نے ارشا دفر مایا۔

جس طرح تا نونی دستا ویزات کا مطالعه ان میں شامل وضاحتوں کی روشنی میں کرنا یا گزیر ہوتا

ہے بعینہ حضرت امام محمد باتر کی بلاسندروایات کا مطالعہ بھی ان کے سند سے متعلق اپنے بیان کردہ اصول کے مطابق کرنا لازم ہے۔ مزید برآں بیصد بیٹ نو ایک فیبی امر پر مشمل تھی گھر امام محمد باتر اسپنے پاس سے کوئی پیشگوئی ازخود کیسے گھڑ سکتے تھے اور پیشگوئی بھی ایسی جوتیرہ سو برس بعد میں وعمن پوری ہوجائے ایسی کھلی کھلی کھی بات بتلانا بجزنبی کے کسی کا کا منہیں۔

پس بلائبہ بیا ایک جیرت انگیزنشان ہے جو تیرہ صدیوں میں بھی کسی مدّعی مہدویّت کے حق میں ظاہر ہوا نہ کسی دعوید ارنے اسے پیش کیا۔ مگر حضرت مرز اصاحب کس شان اور تحدّی سے فرماتے ہیں :

''ان تیرہ سو برسوں میں بہتیر ہے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا گر کسی کے لئے بیآ سانی نثان ظاہر نہ ہوا ۔۔۔۔۔ جھے اس خدا کی قشم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے میری تقیدین کے لئے آسان پر بینثان ظاہر کیا ہے''۔۔۔

#### حواله جات

- ل (١) تفيير صاني جز اوّل صفحه ٦٥ ٤ كتاب فروشي اسلامية تهران
  - ا كمال الدين صفحة ٢١٣ از علامه في مطبع حيدرية نجف
    - ع (۱) سول اینڈ مکٹری گز ک سرار پل ۹۴ ۱۸ء
      - (ii) سراج الاخباراارجون۱۸۹۳ء
- سع عقد لار نی اخبار آلمتنظر صفحه ۲۵-از علامه پوسف بن یکی الشافعی (۷ و یںصدی) مطبع عالم الفکر قاہرہ
  - س کتاب الارشاد بحواله بحار الانوار از علامه محد با قرمجلسی مترجم جلد ۴ صفحه ا که محفوظ بک ایجنسی مارش روژ کراچی ۔
    - هِ شَحْفِهِ كُولِرٌ وبيهِ صَفِّحة ما سور وحا ني خز ائن جلد ١٤صفحة ١٣١١،١٣٧١

## مسيح موعو داورامام مہدی کے مشتر کہ کام

عَنَ أَبِى هُرَيُرَةٌ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللهِ لَيَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللهِ لَيَنُ اللهُ عَلَيْكُ سِرَنَّ الصَّلِيبَ وَ اللهِ لَيَنُ لِللهَ اللهِ لَيَكُ سِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَ لَيَّا اللهِ لَيَ اللهِ لَيَ اللهِ لَي اللهِ اللهُ اللهُه

#### (مسلم كتاب الايمان باب نزول عيسى ابن مويم)

تر جمہ: حضرت ابو هريرةً ہے روايت ہے كہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا ابن مريم ضرور بالضر ورحكم عدل بن كے نشر يف لائيں گے اور لا زماً وہ ضر ورصليب كوتؤ ڑيں گے اور خنز بر كوتل كريں گے اور جز بيموقو ف كرديں گے اور اونٹنياں ضر ورمتر وك ہوجا ئيں گی اور ان كوتيز رفتاری کے لئے استعال نہيں كيا جائے گا اور سے موعوز كے ذر بعيہ كينہ اور بغض وحسد دور كردئے جائيں گے اور وہ مال كی طرف بلائے گا مگر كوئی اسے قبول نہ كرے گا۔

تشر تک : بخاری ابو داؤد، ابن ماجہ، تر مذی میں بھی بیر وایت الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ موجود ہے اور اس کی صحت پر ان سب محد ثین کا اتفاق ہے۔ اس روایت میں ایک علامت ایک بیان ہوئی ہے جود گرتمام علامات کے زمانہ کی تعیین کرنے میں راہنمائی کرتی ہے اور وہ اونوں کا استعال تیز رقاری کے لئے متر وک ہوجانا ہے۔ قرآن شریف میں آخری زمانہ کے نشان بیان کرتے ہوئے وَاذَا الْعِشَارُ عُطِلَتُ ( تکویر: ۵) میں اس طرف اشارہ تھا کہ جب گا بھن اونٹیاں متر وک ہوجا نم میں آخری زمانہ کے نشان میان کرتے ہوئے وا کیس گی۔ گزشتہ ایک صدی سے کچھز ائد عرصہ سے جب جدید سواریاں موٹریں، ریل، جہازو غیرہ وا تیا رہوئے وی ہوئے وی ہوئے وی ہوئے وی ہوئے وی ہوئے وی ہوئے دوغیرہ کے اور آج اور ت جے صحراء کا جہاز کہا جاتا تھا تیز رفتاری کے ایک دیوں کی بے اور آج اور تی اور نے جو اور آج اور آج اور آج اور آج اور کے جو اور آج اور آج

کئے استعال نہیں کیا جاتا ۔ پس ویگر علامات کے ظہور کا بھی یہی زمانہ ہے بشر طیکہ بصیرت سے کام لے کررسول الله صلی الله علیہ وسلم کا فصیح و بلیغ کلام سمجھا جائے ۔

صدیث کی دیگرنشانیوں میں مسیح موعود کا تھم عدل ہونا بھی لکھا ہے یعنی وہ عدل وانساف کے ساتھ المت کے مذہبی اختلافات کا آخری فیصلہ سنائے گا۔اسی طرح مسیح موعود کے بڑے کا م صلیب نوڑ نا اور خزر قبل کرنا بیان ہوئے ہیں۔علامہ بدرالدین عینی نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس جگہ مجھ پر فیض الٰہی ہے یہ معنی کھو لے گئے ہیں کہ کسر صلیب سے مراد نساری کے جموٹ کا اظہار ہے جو وہ کہتے ہیں کہ یہود نے حضرت عیسی "کوصلیب پر مار دیا تھا۔ ۔ ان کے دلائل کونو ڑنا بی عیسائی مذہب کی شکست ہے۔

یہاں بیام تابل ذکر ہے کہ احا ویث بیں سے اور مہدی کے کام بھی ایک جیسے بی بیان ہوئے ہیں جس سے اس امر کومز بیت تقویت اتی ہے کہ بیا لیک بی وجود کے دولقب ہیں ۔ جیسا کہ امام احمد بن حنبل نے حضرت ابو ہریرہ ہے ۔ اور علامہ ابن جھیٹی نے بھی اس کی نفری کی ہے کہ سے ومہدی کے مقاصد ایک بی ہیں ۔ اپنی اپنی ہی بیان کیا گیا ہے ۔ اس کہ سے ومہدی کے مقاصد ایک بی ہیں ۔ اپنی تقدیر کے مطابق میسے موعود کی آمد عیسائیت کے غلبہ کے اس علامت سے بیتھی بیتہ چلا کہ اللی تقدیر کے مطابق میسے موعود کی آمد عیسائیت کے غلبہ کے زمانہ میں مقدر تھی اور اس نے دلائل تو یہ اور بر ابین قاطعہ سے اسلام کوعیسائیت پر غالب کر دکھانا تھا ۔ چنا نچ حضرت مرز اغلام احمد قادیا نی میسے موعود و ومہدی موعود کی ایک عظیم الشان خدمت یہی ہے کہ آپ نے حضائیت کے عقائد کہ آپ نے عیسی بن مریم کی وفات تر آن وحدیث اور بائیل سے فابت کر کے عیسائیت کے عقائد الوصیت اور شلیث وغیرہ تو ڈ کرر کھ دیئے ۔ چنا نچہ و یو بندی عالم مولوی نور محمد صاحب نقشبندی نے الوصیت اور شلیث کے حصات مرز اصاحب نے وفات میسے کے حربہ سے بندوستان سے لے کر ولایت تک کے اللیم کیا کہ حضرت مرز اصاحب نے وفات میسے کے حربہ سے بندوستان سے لے کر ولایت تک کے الی ور یوں کوشکست دے دی ۔

جزیہ موقو ف کرنے میں بھی ای طرف اشارہ ہے کہ وہ مسیح موعود ند بہ کی خاطر جنگ نہیں کریں گے۔ تلوار نہیں اٹھا کیں گے جیسا کہ سیح بخاری کی دوسری روایت میں یکہ خدی المدحور ب کے الفاظ ہیں۔ جس میں یہ پیشگوئی تھی کہ سیح موعود کے زمانہ میں جہا دبالتیف کی شرائط پوری نہیں ہوں گی۔ اس لئے مسیح موعود دولائل کی قوت ہے اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرے گا اور انہیں شکست فاش دے گا۔مہدی کے بارہ میں بھی یہی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیا ن فر ما فی تھی کہ وہ خون

نہیں بہائے گا۔ شیعہ کتب میں بھی امام مہدی کے وقت جنگوں کے موقو ف ہونے کا ذکر ہے۔ ایسی بہائے گا۔ شیعہ کتب میں بھی امام مہدی کے وقت جنگی خزیر قبل کرتا پھر سے گا ایک مطفحہ خیز بات ہے جو شان نبوت کے بھی منانی ہے۔ قر آن شریف میں بدکر داریہودیوں کو بندر اور خنزیر قر ار دیا گیا ہے۔ شان نبوت کے بھی منانی ہے۔ قر آن شریف میں بدکر داریہودیوں کو بندر اور خنزیر قر ار دیا گیا ہے۔ (المائدہ: ۱۵) چنا نچے علامہ راغب اصفہانی کے نز دیک خزیر سے مراد مخصوص جانور کے علاوہ اخلاق و عادات میں اس کے مشابہ لوگ بھی ہیں۔ اعلم رؤیا میں قبل خزیر کی تعبیر سے کہ ظالم دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا۔

حدیث میں آخری زمانہ کے علاء کو بھی ان کے بد خصائل فقالی، بدعملی اور جھوٹ وغیرہ کے باعث بندر اور سؤر کے الفاظ سے باد کیا گیا ہے۔ 
پس مسیح موعود کے خزیر قتل کرنے سے مراد دشمنان اسلام کوئلی میدان میں شکست دے کر غلبہ حاصل کرنا، دعا اور مباہلہ کے نتیجہ میں انہیں ہلاک کرنا تھا۔ جیسا کہ حضرت مرزا صاحب کے مقابلہ پر آنے والے کئی دشمنان اسلام مثلاً عیسائی لیڈر ڈاکٹر ڈوئی، یا دری عبداللہ آتھم آریہ پنڈت کیکھر ام اور دیگر کئی معاندین ہلاک ہوئے۔

اس حدیث کے بیالفاظ کہ میں موعود مال کی طرف بلائے گا اور کوئی اسے قبول نہ کرے گا اس سے مراد بھی د نیوی مال نہیں ہوسکتا جس سے انسان بھی بھی انکار نہیں کرتا جیسا کہ رسول اللہ نے نر مایا کہ انسان کے باس سے انسان کم ہوتو وہ دوسری وادی کا نقاضا کرے گا اور اس کا پیٹ سوائے مٹی کے وادی کی تیاس ہوتی ہوتی وہ دوسری وادی کا نقاضا کرے گا اور اس کا پیٹ سوائے مٹی کے وہ کی تیز نہیں بھرتی ۔

پس مال سے مرادیہاں روحانی خزانے ، قرآنی معارف اور دین کے حقائق ہیں جن سے ونیا والے دور بھا گتے ہیں اور ونیا کی طمع وحرص ہیں وین اور روحانیت قبول نہیں کرتے اور آج ونیا کی یہ حالت کسی سے پوشیدہ نہیں ۔ ونیا کی چک دمک اور ما دیت کے اس دور میں جب دنیا عبادت سے بہرہ اور خد اکو بھول چکی ہے ، خداکی اطاعت اور عبادت میں کیا ہوا ایک سچا سجدہ بھی بلا شبہ بہت عظمت رکھتا ہے ۔ پس جو لوگ بیر وحانی خزائن قبول کریں گے ان کی کایا بلیٹ جائے گی ان میں اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا نظام قائم ہوگا جو کینے ، حسد اور بغض سے پاک ہوگا اور خداکے نظل سے جماعت احدید عالمگیر کے ذر معید دنیائے احدیت میں ایسامی ظہور میں آرہا ہے ۔

بعض روایات میں حَتْمی یَکھُٹُر فِینگٹم الْمَالُ فَیَفِیْضَ کے الفاظ بھی ہیں۔ ہمن کا مطلب یہ ہے کہ تنگدست عربوں میں بالخصوص اور اقو ام عالم میں بالعموم مال کی فراوانی ہوگی آج بیمعنی بھی

یوری شان سے ظاہر ہور ہے ہیں ۔

#### حواله جات

- ل عمدة القارى شرح بخارى ازعلامه بدرالدين عيني جلد ۵ صفحة ۵۸ دار الطباعه عامر ومصر
  - يع منداحد جلد لاصفحهاا ۴ دارالفكر بيروت
- سع القول المختصر في علامات المهدى المنظر صفحة الم مكتبه القرآن موشارع تماش بولاق قاهره
  - سى متدرك عاكم جلد اصفحه اسه ٥ مكتبه الصر المحديثيه -رياض
  - هے دیبا چیز جمد قرآن مولوی اشرف علی تھا نوی صفحہ بسامطبوعہ کتب خاندر شیدہ دیلی
- ل سنن لارًا ني صفحه 90 از علامه ابوعمر و بحواله عقد الدرر في اخبار المهنة يظو صفحة ٢٣ مطبع عالم الفكر قاهره
  - یے بحار الانو ارجلد ۹ اصفحه ۱۸ او اراحیا ءالتر اث العربی بیروت لبنان ۱۹۸۳ء
    - △ مفر دات راغب از علامه راغب اصفها نی صفحه ۵ امطبع میسمنیه مصر
  - 9. الاشارات فی علم العبارات از علامه ابن شامین برحاشیه تعطیر الا نام جز ثا فی صفحه ۱۷ مکتنه محمطی ملحمی به تاهره به مصر
    - يل كنز العمال جلد كاصفحه ١٩٠ \_مطبوعه دائرُ ه المعارف النيظاهيه حيدراً بإ دم اسوا هـ
      - ال بخاري كما بالوقاق باب مايتقى من فتنه المال
      - ال بخارى كاب الاستسقاء باب في الزلازل و الايات

#### ۲۳

### غلبهُ حق بُراديانِ بإطله

عَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُبُدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُبُدُ اللَّابُ وَالْعُزِى فَقُلْتُ يَقُبُدُ اللَّهُ هُوَ اللَّهِ وَالْعُزِى فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهُ هُو اللَّذِى اَرُسَلَ رَسُولَهُ يَارَسُولَ اللهُ هُو اللَّذِى اَرُسَلَ رَسُولَهُ بِاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَوكُرِهَ بِاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَوكُرِهَ اللهُ اللهُ وَيُ مِن ذَالِكَ مَا شَاءَ اللهُ اللهُ اللهُ وَيُ مِن ذَالِكَ مَا شَاءَ اللهُ اللهُ مَنْ فِي قَلْمِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ فَتَوَفَّى كُلَّ مَن فِي قَلْمِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ فَتَوَفَّى كُلَّ مَن فِي قَلْمِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ مَرُولُ مِن اللهُ وَيُحَلِقُ مَن اللهُ وَيُولِ مِن اللهُ وَيُحَلِقُ مَن اللهُ وَيُولِ اللهُ وَيُولِ اللهِ عَيْرَ وَعُونَ اللهُ وَيُولِ اللهِ عَنْ اللهُ وَيُولِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَيْرَ وَعُونَ اللهُ وَيُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَيْرَ وَعُونَ اللهُ وَيُولِ اللهِ عَنْ اللهُ عَيْرَ وَعُونَ اللهُ وَيُولِ اللهِ اللهُ اللهُ عَيْرَ وَعُونَ اللهِ اللهِ اللهُ الل

#### (مسلم كتاب الفتن باب لا تقوم السّاعة حتّى تعبددوس)

تر جمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ کمیں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وہلم کو فرمات سنا کہون رات ختم نہیں ہول گے ( یعنی قیامت نہیں آئے گی ) یہاں تک کہ لات و مُورُ کی کی چر پرسٹس کی جائے گی میں نے عرض کیایا رسول اللہ ! جب قر آن شریف کی بیآ بیت اتری کہ وہ خدا میں ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور وین حق کے ساتھ بھیجا ہے تا کہ وہ اسے تمام و نیوں پر عالب کر نے خواہ مشرک اسے ناپند می کریں تو میں بی خیال کرتی تھی کہ بیر غلبہ ) مکمل اور (وائکی ) عالب کر نے خواہ مشرک اسے ناپند می کریں تو میں بی خیال کرتی تھی کہ بیر غلبہ ) مکمل اور (وائکی ) ہم وہ خض جس کے دل میں رائی کے دا واج کا رہے گا رہے گا رہے گا ورصرف وہ ہر وہ خض جس کے دل میں رائی کے دانے کے ہر اہر بھی ایمان ہے وفات یا جائے گا اور صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن میں کوئی بھلائی نہیں اور وہ اپنے آ باؤ اجداد کے مشرکا نہ وین کی طرف لوٹ جائیں گے ۔ (اور پھر لات و مُورُ کی کی دوبارہ پرستش ہوگی )

تشری کے: امام حاکم اور علامہ بغوی نے بھی بیصدیث رواہت کی ہے اور اس کی صحت پر اتفاق کیا ہے۔ شیعہ مسلک میں بھی اس مضمون کی روایات ملتی ہیں۔ سورۃ تو بد (آیت: ۱۹۳۳) میں اسلام کے تمام اویان پر جس غلبہ کا ذکر ہے بدوہ حقیق اور دائی غلبہ ہے جو دلیل اور جُت کی روے حاصل ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی فر ماتا ہے لِیکھ لِمک ھُن ھُلکک عُن بَیّنِه فَو قَیدُ حُدیٰ مَن حَدیٰ بَیْنَه فِه وَ کِسلاک اللہ تعالی فر ماتا ہے لِیکھ لِمک ھُن ھُلکک عُن بَیتِه فَو قَیدُ حُدیٰ مَن حَدیٰ بَیتِه فَو اور زیدہ رہے وہ جو دلیل کے ساتھ (الا نفال: ۱۳۳۷) کہ بلاک ہوجائے وہ جو دلیل سے بلاک ہوا اور زیدہ رہے وہ جو دلیل کے ساتھ مز بین عرب میں موجود ندا بب یہودیت عیسائیت اور مشرکین وغیرہ پر ظام ری رنگ میں بھی مسلما نوں کوا قد اراور غلبہ نقیب ہوا کہ بدقیام شریعت کا بنیا دی تقاضاتھا اور ولیل و جمت کے لحاظ سے بھی ان ندا بب کو ملزم مخیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور خاوم سے ومہدی کے زمانہ میں مقدر تھی یہی وجہ ہے کہ حکیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر نظر حدیث میں بیان کروہ حضرت عائش کی اس بات سے اتفاق فر مایا کہ اسلام ضرور غالب آئے گا اس عارضی غلبہ کی جمیل بعد میں ہوگی ۔ چنا نچے شیعہ اور اہلسنت مضرین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ بیغلہ بی موجود واور امام مہدی کے وقت میں ہوگا۔

اور چونکہ یے غلبہ گئے تہ وہر ہان کے ذریعہ مقدر تھا ای کئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہے۔
السحو بُ کی پیشگوئی فرمائی تھی کہ سے موعود ومہدی تلوارے جنگ کی بجائے دلائل سے سلببی فد بب پاش پاش کر دکھائے گا اور بیہ جو صدیث میں آیا ہے کہ سے کے سانس سے کا فرمریں گے اور اس کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اس کی نظر ہوگی۔ اس سے ظاہری موت اس لئے مراونہیں لی جاستی کہ اگر سارے کا فرمسے کے دم سے بی مرجا کیں گئو آپ پر ائیان کون لائے گا۔ پس اس کے بہی معنی ہیں کہ سے دلائل قو بیاور ہر اہین قاطعہ سے کفار کو بلاک کرے گا اور صدیث وَیُهُ لِلگُ اللہُ فِی وَیُ اَلٰہ اللہُ اللہُ اللہُ سَکُل مُ اَلٰہ کُو وَ اَلٰہ اللہُ اللہُ اللہُ اللہُ اللہُ اللہُ سَک اس کے خلاف ہیں ۔ کیونکہ قرآن میں سوائے اسلام کے تمام ندا ب کو بلاک کر دے گا قرآن شریف کے خلاف ہیں ۔ کیونکہ قرآن میں بہود وفساری کے قیامت تک باقی رہنے کا ذکر موجود ہے ۔ پس رسول اللہ کی اس پیشگوئی کا بھی کہی مطلب ہے کہ اسلام کو تمام ندا ب پر علمی وروحانی غلبہ عطاکیا جائے گا جس کا آغاز اس زمانہ نے کہ مطلب ہے کہ اسلام کو تمام ندا ب پر علمی وروحانی غلبہ عطاکیا جائے گا جس کا آغاز اس زمانہ اس کے تمام ندا جب پر علمی وروحانی غلبہ عطاکیا جائے گا جس کا آغاز اس زمانہ عمل میں اسے تک دو تا ہوں جس کے واضح آغاز اس زمانہ کے تی محدیدی حضرت مرز اغلام احمد تا دیا نی کے ذریعہ ہو چکا اور جس کے واضح آثار جماعت احمد ہی کہ ومہدی حضرت مرز اغلام احمد تا دیا فی کے ذریعہ ہو چکا اور جس کے واضح آثار جماعت احمد ہی کہ ومہدی حضرت مرز اغلام احمد تا دیا فی کے ذریعہ ہو چکا اور جس کے واضح آثار جماعت احمد ہی کہ ومہدی حضرت مرز اغلام احمد تا دیا فی کے ذریعہ ہو چکا اور جس کے واضح آثار میں عشر میں کے داخلات کے انسانہ کو میں کے داخلات کے انسانہ کو تا ہوں جس کے واضح آثار عالم عت احمد ہی کہ اسلام کو تا میں حضرت مرز اغلام احمد تا دیا فی کے ذریعہ ہو جکا اور جس کے واضح آثار عالم عت احمد ہی کی میں کے داخلات کی اسلام کو تا کو تا دور جس کے واضح آثار عالم عت احمد ہی کی کو تا دور جس کے واضح آثار عالم کی کو تا دور جس کے واضح آثار عاصل کے در عدم کے در عدم کی کو تا دور جس کے واضح آثار عاصل کا تا کا تا کہ کو تا کو

### خلافتِ خامسہ کے دور میں افقِ عاکم پر ہر صاحب بصیرت و مکھ سکتا ہے۔

### حواله جات

ا (الف) تفییر مجمع البیان فی تفییر القرآن جلد ۵ صفحه ۲۵ - از علامه طبری احیاءالتر اث العربی العربی احیاءالتر اث العربی بیروت لبنان (ب) تفییر مظهری جلد ۴ صفحه ۱۹۵ مطبع فاروقی پریس دیلی ۲ مسلم کتاب الفتنی باب ذکرالد جال سی ابوداؤد کتاب الملاحم باب ذکرالد جال سی ابوداؤد کتاب الملاحم باب ذکرالد جال

۲۴

## قیامت سے پہلے دس نشانات

عَنُ حُلَيْفَةَ ابْنِ اَسِيْدِ الْخِفَارِيِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ إِطَّلَعَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا وَ نَحُنُ نَتَذَا كُو فَقَالَ مَا تَذَاكُو وَنَ قَالُوا ذَذَكُو السَّاعَةَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَاجُوجَ وَ مَاجُوجَ وَ ثَلاثَة وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَاجُوجَ وَ مَاجُوجَ وَ ثَلاثَة وَسُلَّمَ وَيَاجُوجَ وَ مَا جُوجَ وَ ثَلاثَة وَسُلَّمَ وَيَاجُوجَ وَ مَا جُوجَ وَ ثَلاثَة وَسُلَّمَ وَيَاجُوجَ وَ مَاجُوجَ وَ ثَلاثَة وَسُلَّمَ عَلَيْهُ اللهُ وَسُلِي وَالْمِودُ وَيَاجُوبَ وَ الْمَاسَلُولُ وَالْمُلُولُ اللّهُ مَحْشُولِ وَالْمِودُ اللّهُ اللهُ مَحْشُولِ هِمُ.

(مسلم كتاب الفتن باب في الأيات التي تكون قبل السّاعة)

تر جمہ: حضرت حذیفہ بن اسیدالغفاری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم ہمارے پاس
تشریف لائے ہم باہم گفتگو میں مصروف سے آپ نے فر مایا کیا با بیں کررہے ہوہم نے عرض کیا کہ
قیا مت کا ذکر کررہے تھے۔ آپ نے فر مایا قیا مت قائم نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اس سے پہلیم وں
نثان و کیولوآپ نے وخان، وجال، وابہ ہغرب سے سورج کے طلوع ، فر ول عینی بن مریم ، یا جوج
ماجوج اور تین خسوف مشرق ومغرب اور جزیرہ العرب میں بیان فر مائے اور دسویں چیز ایک آگ
بیان فر مائی جو یمن سے ظاہر ہوگی اور لوگوں کو ان کے اکٹھا ہونے کی جگہ کی طرف ہائے گی۔
تشریح: امام حاکم نے بیر حدیث سے ختر اروی ہے۔ یاس حدیث کی ایک ووسری روایت میں
قیا مت سے قبل ظاہر ہونے والے ان نونٹا نات کی تر تیب مختلف بیان کی گئی ہے ای طرح ایک اور
روایت میں وجال کے ساتھ وسویں نٹانی یا جوج ما جوج کا بھی ذکر ہے۔ اس جگہ بینٹا نات ایک طبعی

اوروا تعاتی ترتیب ہے بیان کئے جائیں گے جن میں

(i) مسیح موعود کاظہور مرکزی نثانی ہے باقی تمام نثانیاں کویا اس کے گردگھومتی ہیں، جن کا کمال شان کے ساتھ اس زمانے میں پورا ہوجانا ٹابت کرتا ہے کہ سیح موعود کے ظہور کی نثانی بھی پوری ہو چکی ہے جس کے مدمی حضرت مرزا صاحب موجود ہیں اور وہ بیتمام نثان اپنے حق میں پیش بھی فرما چکے ہیں۔

(۱۱ تا ۱۱۱) وجال اوریا جوج ما جوج ہے ترقی یا فتہ مغربی اقوام اور بالخصوص مسیحی قوم کے دنیوی اور و بی علاء مراد ہیں جن کی ندہجی اور دبی شکست دلائل کے میدان میں کسیح موعود کے ذریعیہ مقدرتھی سو اسلام کے بطل جلیل حضرت مرزا صاحب کے ذریعیہ بید دونوں نشان ہڑی شان سے پورے ہو چکے ہیں ۔

(۱۷) مسیح موعوڈ کے زمانہ میں مغرب سے سورج کے طلوع کا ایک مطلب بیتھا کہ یورپ سے علم کا سورج چڑھے گا جس سے دنیا روشنی پائے گی۔ دوسر مے مغرب سے طلوع آفتاب کا حمر اتعلق مغربی اقوام کی ندہبی و دینی شکست سے بھی ہے جس کے نتیجہ میں مسیح موعوڈ کی جماعت کے غلبہ کا سلسلہ مغرب میں شروع ہونا تھا اور مغرب سے اسلام کے روحانی سورج نے طلوع کرنا تھا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

''آ فتاب کے مغرب سے طلوع کرنے سے مراد جیسا کہ ایک رؤیا میں ظاہر کیا گیا ہے کہ مغرب ما لک آ فتاب صدافت سے منور کئے جائیں گے اور ان کو اسلام سے حصہ ملے گا''۔
اور پھر فر مایا:-

''خدانے میرے ذر**عی**ہ اسلام کے سورج کو جبکہ وہ غرو**ب** ہور ہاتھا پھر مغرب سے طلوع کیا'' **1** 

آج سے سوسال قبل شاید کوئی اس حقیقت سے انکار کر دیتا جب مغرب میں احمدیت کا آغاز ہو رہا تھالیکن آج یورپ میں بینثان جس شان سے ظاہر اور پورا ہورہا ہے اس کی تفصیل کی حاجت نہیں۔

(٧) وخان کے معنی وھوئیں کے ہیں۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس سے عرب میں

ظاہر ہونے والے قط کانٹان مرادلیا گیا تھا۔ آئری زمانہ کی نٹانیوں میں بائیبل میں بھی کال پڑنے کی خبرتھی جو اس زمانہ میں بوری ہوئی۔ اس کے علاوہ دخان کے ظاہری معنی کے لحاظ ہے دھوئیں کانٹان بھی اس زمانہ میں مختلف شکلوں میں بورا ہو چکا ہے۔ ایٹم بم کے دھوئیں کی صورت میں بھی اور جدید مشینوں، سوار بول اور کارخانوں کے ایندھن کے جلنے سے بیدا ہونے والے دھوئیں کی صورت میں بھی۔ جس کے نتیجہ میں نضائی آلودگی (Pollution) آج کے دور کا ایک خوفناک مسئلہ بن چکی ہے۔

(۱۷) دابّة کے معنی جانور یا کیڑے کے ہیں، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ جب لوگوں پر فرو جرم عائد ہوجائے گی تو ہم ایک ایبا کیڑ اپیدا کریں گے جوان کوکائے گا کیونکہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ (النمل: ۱۳۰۰) نواس بن سمعان کی روایت میں سے موعوڈ کی تشریف آوری اوران کے محصور ہوجانے کے وقت ان کے مخالفین کی گرونوں میں ایک کیڑے کے پیدا کرنے کا ذکر ہے جس سے وہ کثرت سے بلاک ہوں گے۔ اعلامہ تو رفشتی (متونی ۱۳۰۰ھ) نے بھی اس کیڑے سے طاعون کا کیڑا مرادلیا ہے۔ اشیعہ روایات میں بھی امام مہدی کے زمانہ کی نشانی سرخ موت (یعنی جنگ) اور سفید موت لیعنی طاعون بیان کی گئی ہے۔ ا

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابات امام مہدی کی صدافت کے لئے چاند اور سورج گرمن کا نشان رمضان کی خاص تاریخوں میں ظاہر ہواتو حضرت مرز اصاحب کو بتایا گیا کہ اگر لوگوں نے اس نشان سے فائدہ نہ اٹھایا تو ان پر ایک عام عذاب بازل ہوگا۔ پھر ۱۸۹۸ء میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ پچھفر شتے پنجاب کے مختلف مقامات پر سیاہ رنگ کے پودے لگارہ بین اور آپ کو بتایا گیا کہ بیطاعون کے درخت ہیں جو منقر بیب ملک میں پھیلنے والی ہے۔ آپ کو عالم کشف میں ایک کیٹر او کھایا گیا کہ بیطاعون کے درخت ہیں جو منقر بیب ملک میں پھیلنے والی ہے۔ آپ کو عالم کشف میں ایک کیٹر او کھایا گیا کہ بیطاعون کے درخت ہیں جو منقر بیب ملک میں کینے والی ہے۔ آپ کو عالم کشف میں ایک کیٹر او کھایا گیا کہ بیطاعون کا کیٹر اہے۔ اس کا نام دائیۃ الارض اس لئے رکھا گیا کہ زمین کے کیٹر وں سے بید بیاری پیدا ہوتی ہے۔ دوسر سے اس سے بیاشارہ تھا کہ بید کیٹر ابطور سز اس وقت نگلے گا جب مسلمان اور ان کے علاء زمین کے طرف جھک کر خود دائیۃ الارض یعنی زمین کیٹر سے بین جا ئیں گے۔ آ

چنانچہ پیشگوئی کے مطابق بیدوابہ الارض ظاہر ہوا۔ جمبئی سے طاعون کا آغاز ہوا مگر جیسا کہ حضرت مرز اصاحب نے بیان فریایا تھا کہ پنجاب میں بہت سخت طاعون پڑے گی بعد میں ایسا ہی ظہور میں آیا اور ایک غیر معمولی طویل دورہ طاعون کا ہوا جس کی مثال نہیں ملتی ۔ ایک ہفتہ میں تمیں تمیں ہزار اموات ہوئیں اور ایک سال میں کئی لا کھ آ دمی مر گئے اور ہر سال طاعون میں شدت آتی چلی گئی۔ آلا کھوں آ دمیوں نے بیقہری نثان و کی کر حضرت مرزاصا حب کوسیج موعود ومہدی موعوقبل کیا۔ اس نثان کی عجیب علامت بیتھی کہ اس وقت تک طاعون کا زور نہیں ٹونا جب تک حضرت مرزاصا حب نے اللہ تعالیٰ سے علم یا کراس کا اعلان نہ فرما دیا۔

(ixivii) ای حدیث میں مذکور نین نشا نات کا تعلق مشرق مغرب اور جزیر ہ عرب میں خسف سے منحت کے معنی زمین میں وہنس جانے کے ہیں۔ قرآن نشریف میں بھی قارون کے اپنے گھر سمیت زمین میں وہنس جانے کے لئے یہی لفظ استعال ہوا ہے۔ کویا حدیث میں ان خوفناک زلا زل کی طرف اشارہ ہے جن کا سلسلہ مشرق ومغرب پر محیط ہوگا اور قیامت سے قبل خاص طور پر مسیح موعود کے زمانہ میں ظاہر ہونے والے تھے۔ بعض اور احا دیث میں بھی امام مہدی کی بشارت کے ساتھ زلا زل کی خبر بھی دی گئی ہے۔ انجیل میں بھی مسیح کی بعثت نانی کے وقت بڑے برڑے ہونچال آنے نے کا ذکر ہے۔ انجیل میں بھی مسیح کی بعثت نانی کے وقت بڑے برڑے ہونچال آنے کا کاذکر ہے۔ انجیل میں بھی مسیح کی بعثت نانی کے وقت بڑے برڑے ہونچال آنے کے کاذکر ہے۔ انجیل میں بھی مسیح کی بعثت نانی کے وقت بڑے برڑے کے ہونچال آنے کے کاذکر ہے۔ انجیل میں بھی مسیح کی بعث نانی کے وقت بڑے کے ہونچال آنے کے کاذکر ہے۔ انجیل میں بھی مسیح کی بعث نانی کے بعد دنیا کومتنہ کیا کہ:

''خدانے مجھے عام طور پر زلزلوں کی خبر دی ہے۔ پس یقینا سمجھو کہ جیسا کہ پشگوئی کے مطابق امریکہ میں زلز لے آئے ایسا بی یورپ میں بھی آئے اور نیز ایشیا کے مختلف مقامات میں آئیں گے اور بعض ان میں قیا مت کا نمونہ ہوں گے'' 1

جہاں تک عرب دنیا کا تعلق ہے آٹھویں صدی ججری میں مدینہ منورہ میں ایک سخت زلزلہ آیا جس کے بعد لاوے ہے ایکی آگ جھڑکی کہ جمعرات کی رات سے جمعہ کی صبح تک بھڑکی رہی۔ آسے ۱۹۹۱ء میں مشرقی دنیا کے ایک ملک جاپان میں زلزلہ سے آٹھ ہزار اموات ہوئیں اور ایک لاکھ ۹۷ ہزار مکانات تباہ ہوئے۔ ۱۹۹۷ء میں آسام ہندوستان میں سخت ہولناک زلزلہ آیا۔ ۱۹۰۷ء میں ویسٹ اعڈیز میں جیب ناک زلزلہ سے چالیس ہزار الرا او بلاک ہوئے۔ ۱۹۰۵ء میں کا نگڑہ کے زلز لے میں ۲۰ ہزار اموات ہوئیں اور چھلاکھ مربع میل تک جھٹے محسوں کئے گئے۔ ۱۹۰۷ء میں مغربی دنیا کے ملک سان فر انسکوام ریکہ میں زلزلہ سے ایک ہزار افر او بلاک ہوئے اور ۲۰ کے کروڑ ڈالر کی جائداد تباہ ہوئی۔

حضرت مسيح موعو دعليه السلام نے بجاطور پر دنیا کومتوجه کیا کہ:

'' بحالتِ مجموعی تاریخ میں دیکھا جائے تو ایبا سلسلہ زلا زل جوتمام دنیا پر

محيط ہوگيا ہو۔ بھی نظر نہيں آتا''۔

چنانچہ بید حقیقت غیروں نے بھی تسلیم کی ، کانگڑہ کے زلزلہ کا ذکر کرتے ہوئے پیسہ اخبار نے لکھا:
'' جب سے مرز اصاحب نے دعوی کیا ہے تب سے ایسے اثر ات وبائی
امراض اور زلز لے آنے لگے ہیں اس سے پیشتر ایک صدی کی تاریخ کو بغور
دیکھاجا و بے تو اس صدی میں کسی ایک صدے کا آنا معلوم نہیں ہوتا'' ہے۔

(x) قیا مت ہے پہلے ظاہر ہونے والا دسواں نثان وہ آگ بیان کی گئی ہے جو یمن ہے نظے گی اور لوکوں کوان کے حشر کی جگہ کی طرف ہانے گئی ۔ دوسری روایت میں بیالفاظ ہیں کہ ایک ایس آگ ہو گئی جو حیونٹیوں اور کیڑوں گئی جو عدن ( یمن کا شہر ) کی قد ہے نظے گی جو لوکوں کو حشر کی طرف ہا تئے گی جو چیونٹیوں اور کیڑوں کو وُولوں کو حشر کی طرف ہے جہ کہ وے گئی معلوم ہوتی ہے جو قیا مت ہے قبل ظاہر ہوگی چنا نچے ملاطی القاری نے لکھا ہے کہ اس میں ہڑے حشر ( قیامت ) کی طرف اشارہ ہے جہاں کفار کو ہا کک کر لیے جایا جائے گا۔ ﷺ اس لئے کہلی نونشا نیوں کے پورا ہو جانے کے بعد قر ب قیا مت اور یوم حشر کی آخری نشانی کی طرف بسر حت سفر کرتے ہوئے ونیا کو خدا کا خوف اور تقوی کی اختیار کرتے ہوئے وہ مہدی ہر حق قبول کر لیما چاہئے پہلے اس سے کہ قیامت کا خوف اور تقوی کی اختیار کرتے ہوئے وہ مہدی ہر حق قبول کر لیما چاہئے پہلے اس سے کہ قیامت آجائے۔ یمن کے شہر عدن کے جغر افیہ میں خاموش آگش نشاں پہاڑوں کا ذکر بھی ماتا ہے ۔ ﷺ اللہ تعالی عی بہتر جانتا ہے دنیا کی آخری تباعی کا آغاز کہاں سے ہونے والا ہے؟

#### حواله جات

ا متدرک حاکم جلد ۴ صفحه ۴۲۸ مکتبه النصر المحدیثیه ریاض ع طخص از از اله او بام صفحه ۱۵ روحانی خز ائن جلد ۳ صفحه ۳۷۷، ۳۷۵ سع خطبه الهامیر صفحه ۱۲ روحانی خز ائن جلد ۲ اصفحه ۳۵۳ (تر جمه ازعربی) سع بخاری کتاب النفسیر سورة وخان ه مسلم کتاب النفتن باب ذکر الد جال

ل عقا ندمجد و بیالصراط السوی ترجمه عقائد توراشتی از علامه شها ب الدین توراشتی مترجم از مولوی اختر محد خان تاجر کتب منزل نقشبند بیکشمیری باز ار لا بهور

مے اکمال الدین صفحا ۹۸مطبع حیدریے نجف

۸ٍ بزول انمس صفحه ۹ سار وحانی خز ائن جلد ۱۸ اصفحه ۲۱۲۳ ۲۱۲۳

ع انسائیکو پیڈیا آف برٹیز کا زیر لفظ پلیگ جلد کا صفحہ ۱۹۹ -ایڈیشن ۱۹۵۱ء

على كشف الغمه في معرفة الائمَه جلد موصفحه ٢٤٠ - از علامه ابوالحن الاربلي - دارالاضواء بيروت .

لله لوتاا/۱۱

الله حقيقة الوحى روحاني خز ائن جلد٢٢ صفحه ٢٥٦

سول فتح الباري از علامه ابن حجر جز سواصفحه ۸ دارالنشر الكتب الاسلاميه لا هور

سمل ملفوظات جلد۵صفحه ۸ جدید ایڈیشن

هل پیپهاخبار کیمئی۱۹۰۵ء

لا مرتاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح جلد۵صفحه ۱۸۸ مكتبه ميمديه مصر

کے اردودائر ہ المعارف الاسلامیہ صفحہ۸ دانش گاہ پنجاب لا ہور

### اہلِمشرق کی سعادت مندی

عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمَحْرِثِ بُنِ جَزْءِ الزَّبَيُدِيِ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخُرُجُ نَاسٌ مِنَ الْمَشُوقِ فَيُوطِّئُونَ لِلْمَهُدِيِّ يَعْنِيُ سُلُطَانَهُ.

(ابن ماجه كتاب الفتن باب خروج المهدي)

تر جمہ: حضرت عبداللہ من حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مشرق سے پچھ لوگ نگلیں گے جو امام مہدی کے لئے راہ ہموار کریں گے اور ان کے غلبہ کے لئے خد مات انجام ویں گے۔

تشریک : اہلسنت کے علاوہ بیرحدیث شیعہ مسلک کے نز ویک بھی مسلّم ہے اور علامہ ابو عبداللہ البّی الشافعی نے اس کی صحت پر اتفاق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ثقہ اور مسلّمہ راویوں نے اسے روایت کیا ہے۔ 🗓

اس حدیث ہے بھی اہل مشرق کی سعاوت مندی کا پیۃ چاتا ہے کہ انہیں آغاز میں امام مہدی کے لئے راہ ہموار کرنے اورغلبہ حق میں ان کے انسار بننے کی توفیق ملے گی۔ ویگر احاویث میں بھی مہدی اوران کے انسار واعوان کا علاقہ مشرق کی سرز مین قر اردی گئی ہے۔ چنا نچے مسلم کی حدیث میں ابن مریم کا نزول ومشق کے مشرق میں بتایا گیا ہے اور ظہور و قبال کا علاقہ بھی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی سرز مین بیان فر مایا جہاں اس کا روحانی مقابلہ سے ومہدی نے آ کر کرنا تھا۔ بعض اور روایات ہے میچ موعود کے ان اصحاب اہلِ مشرق کی عظمت ومرتبت کا اشارہ ملتا ہے۔ حضرت توبان کی روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میری امت کی دوجماعتیں ایسی ہیں جنہیں کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میری امت کی دوجماعتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ دفعہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میری امت کی دوجماعتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ دفعہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میری امت کی دوجماعت جو (پہلی دفعہ)

ہند وستان سے جہاد کرے گی اور دوسرے وہ لوگ جوعیسیٰ بن مریم (مسیح موعود) کے اصحاب ہوں گے۔**آ** 

مسیح موعو ڈرکے ان اصحاب خاص کی تعداد احادیث میں الاس بیان ہوئی ہے اوران کی صفات یہ لکھی ہیں کہ اللہ ان کے دلوں میں الفت پیدا کرد ہے گا (یعنی متحد ہوں گے) اور وہ کسی سے خوف نہیں کھائیں گے اور جو اُن میں داخل ہوگا اس پر اتر ائیں گئیں (یعنی خد اپر کامل بھر وسہ ہوگا) آپر انہی نوشتوں کے عین مطابق اس زیانہ میں مشرق یعنی ہند وستان کے ملک میں ہی مہدی کا آیا مقدر تھا سویہ خوش نصیبی اہلِ مشرق کے حصہ میں آئی ۔مہدی کے سام ساتھوں کا ذکر شیعہ لٹر پچر میں بھی موجود ہے۔ چنانچ چھٹر ت امام ابو عبد اللہ جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ مہدی کے ساتھ کتنے لوگ نگلیں گے تو انہوں نے جو اب دیا کہ اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق یعنی سام ہوں گے۔ اس طرح مہدی کے مات و گئیں کے ماقوں گے۔ اس طرح مہدی کے احاد کی صفات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کے علاتے اور وطن مختلف ہوں گے گران کے مقاصد ایک ہوں گے۔ آ

یہ امر قابل ذکر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ان نین صد تیرہ اصحاب کے ہام انجام آتھم میں ۱۸۹۱ء میں شائع نر ما دیئے تھے اور حضرت خواجہ غلام نرید صاحب چاچڑاں شریف نے اس پہلو سے بھی آپ کی تضدیق نر مائی کہ رسول اللہ علیاتی کی پیشگوئی کے مطابق حضرت مسیح موعود کے ساتھ نین سوتیرہ اصحاب موجود ہیں جوآپ کی سچائی کی نشانی ہے۔

### حواله جات

ل مستف الغمه في معرفة الائمه جلد ساصفحه ۸ ۲۷-از علامه ابوالحن على بن عيسى الا ربلى دارالاضواء بيروت ع نسائى كتاب الجهاد بإب غزوة الهند

سع متدرك حاتم جلد م صفحة ۵۵ دارالفكر بيروت ۱۳۹۸ ه

سم بحار الانوار جلد ٣٥ صفحة اسردار احياءالتر اث العربي بيروت

هِ اشارات نریدی جلد سوصفحه ۲ مطبوعه مفید عالم بریس آگره ۱۳۲۰ ه

#### 24

### غلاموں کے آتا کا اظہار محبت وشوق

عَنُ أَبِى هُرَيُرَة "عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..... قَالَ وَدِدُتُّ أَنَّا قَدُ رَأَيُنَا إِخُوانَنَا قَالَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّنَا بِإِخُوانِكَ ؟ قَالَ بَلُ اَنْتُمُ اَصْحَابِي وَإِخُوانِيَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّنَا بِإِخُوانِكَ ؟ قَالَ بَلُ اَنْتُمُ اَصْحَابِي وَإِخُوانِيَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(مسند احمد بن حنبل جلراصفحه ۴۰۰ دارالفكر العربي بيروت)

تر جمہ: حضرت ابوھریر ہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کریتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا ۔

میری ولی تمنا ہے کہ کیا بی خوب ہوتا جوہم اپنے بھائیوں کوان آئکھوں سے دیکھے لیتے صحابہ ٹنے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ آپ نے نر مایا تم تو میرے صحابہ ہموا ورمیر سے بھائی وہ ہیں جوابھی نہیں آئے اور میں حوض کوژیران کا پیشر و ہوں گا۔
تشریح : بہ حدیث علامہ سیوطی نے صحیح قر اردی ہے۔ ا

حضرت ابو هريرة بيان كرتے ہيں كہرسول الله صلى الله عليه وسلم ايك دفعة قبرستان تشريف لے گئے اور اہل قبوركوسلام كيا گھر آخرى زمانه كى جماعت آخرين كا ذكر خبركر كے ان كے لئے جس والہا نہ محبت كا اظہار كيا وہ يقينا تابل رشك ہے ۔ صحابة نے عرض كيا يارسول الله ! آپ اپنى امت كے ان افر اوكو كيسے بيچا نيں گے جوابھى دنيا ميں نہيں آئے ۔ آپ نے فر مايا بھى تم بي كليان گھوڑ كے ان افر اوكو كيسے بيچا نيں گے جوابھى دنيا ميں نہيں آئے ۔ آپ نے فر مايا بھى تم بي كليان گھوڑ كے (جن كے پاؤں اور بيثا فى پرسفيدى كے نثان ان ہوتے ہيں ) كالے سياہ گھوڑ وں كے درميان ديھوتو بيچان لو كے يانہيں ۔ صحابة نے اثبات ميں جواب ديا تو آپ نے فر مايا كہ قيا مت كے دن وضوكى وجہ سے مير كان امتيوں كے چرے اور ہاتھ ياؤں روشن ہوں گے اور ميں حوش كوڑ يران كا پيشرو

ہوں گا۔اس کے بالمقابل وہ لوگ جنہوں نے آپ کی تعلیم چھوڑ دی ان کے لئے آپ نے بخت مارافقگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سے دور رہنے کا ارشا وفر مایا جس سے خدا کی پناہ ما تکئی چاہئے۔
اس آخری جماعت کی خوبیوں ، نیک صفات اور مقام کے بارہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم نے اللہ تعالیٰ سے علم پاکر بار ہارٹ محبت سے اسے یا دکیا چنا نچہ ایک روایت میں ہے۔ابو محبر یُو بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی ابو جمعہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جمیں کوئی ایس صدیث سنا وَجوآپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم سے سن ہوانہوں نے کہا ہاں میں آپ کو ایک بہت اچھی صدیث سنا تا ہوں ایک صبح ہم نے رسول اللہ علیہ وہلم کے ساتھ کھایا کھایا حضرت ابوعبید ہ ہن الجراح بھی ہوں ایک صبح ہم نے رسول اللہ علیہ وہ محمد نہ اللہ علیہ وہ م کے ساتھ و یکم کوئی ہم سے بھی ہمارے ساتھ شریک طعام شول کرنے کی سعاوت پائی اور آپ کے ساتھ و یکی خدیات اور جہا دمیں شرکت کی آپ نے نر مایا ہاں ایک قوم ہے جو تمہارے بعد ہوگی وہ مجھ پر ایمان لا نما اور میں گے طاف کہ شرکت کی آپ نے نر مایا ہاں ایک قوم ہے جو تمہارے بعد ہوگی وہ مجھ پر ایمان لا نما اور میرے نام کی خاطر قربانیاں انہوں نے جھے و یکھانہیں ۔ آپ کویا جو دیکھانہیں کی ضاطر قربانیاں کویا ہوگی ۔ کرما بیاس جماعت کا خاص مقام ہوگا اور اس وجہ سے وہ بڑی شان کی صائل ہوگی ۔

پس کتنے سعا وت منداور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے امام وفت مسیح ومہدی کے ذریعیہ آپ کے آتا ومطاع حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ازسر نو ایمان تازہ کیا اور آپ سے سچی محبت اور کامل اطاعت کی ہر کت ہے وین حق کی راہ میں جان و مال اور وفت کی تربا نیوں کی نوفیق پائی اور پارے ہیں جس کے نتیجہ میں عظیم الثان وین فتوحات کے سلسلے جاری وساری ہیں۔ وَ بِنا لِلْهِ النَّهُ وَلَيْق ۔

#### حواله جات

ل الجامع الصغيراز علامه سيوطى جز ٢ صفحه ١٩٥ مكتبه اسلاميه لا هور ع مند دارى كتاب الرقاق باب نضل آخر هايذهِ لامّه

# اہلِ بَیتِ رسول ً

عَنُ مُصْعَبَ ابْنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَمَانُ مِنَّا اَهُلَ الْبَيْتِ.

(مستدرك كتاب معرفة الصّحابه ذكر سلمان الفارسي)

تر جمہ: حضرت مصعب من عبداللہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سلمان (فاری) ہمارے اہل ہیت میں ہے ہے۔

تشر یخ: ای روایت برسی وشیعه مکاتب فکرمتفق ہیں 💵

حضرت سلمان فاری ملک فارس کے مجمی با شندے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف ان کی نیکی وتقوی اور اطاعت وزہد دیکھ کر انہیں اپنا حقیقی روحانی اہل ہیت تر ارویا دوسری طرف آخری زمانہ میں ایمان تائم کرنے والے مرد کامل کوسلمان کی قوم میں سے قر ارو ہے کر بناویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اہل ہیت سے ہوگا۔ مہدی کا جسمانی اہل ہیت سے ہونا اس لئے بھی بعید از قیاس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی است میں آنے والے عیسی اس کے بھی بعید از قیاس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی است میں آنے والے عیسی ابن ابن مریم کومہدی قر ارویا ہے۔قر آن شریف میں پر نوح کواس کے اعمال بدکی وجہ سے الله کیسس مِنُ اللہ سے کہ اہل ہیت کے اس مفہوم کی تا ئید بعض فلام ہے کہ اہل ہیت کے اس مفہوم کی تا ئید بعض ویگرا جا ویث ہے۔ اہل ہیت کے اس مفہوم کی تا ئید بعض ویگرا جا ویث ہے۔ اہل ہیت کے اس مفہوم کی تا ئید بعض ویگرا جا ویث ہے۔ اہل ہیت کے اس مفہوم کی تا ئید بعض ویگرا جا ویث ہے۔

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ کی آل (اہل بیت ) کون ہیں آپ نے نر مایا ہر متقی میر ااہلِ بیت ہے اور پھر آپ نے بیآ بیت پڑھی اِنُ اَوُ لِیَاءُ ہُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ ﴿ اللا نفال : ٣٥ ) یعنی بیت اللہ کے حقیقی ولی متقی لوگ عی ہیں۔ امام مہدی کے اہل ہیت میں سے ہونے کا مسئلہ بیصد بیث خوب واضح کردیتی ہے جس میں ایک قرآنی آبیت سے استدلال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ہیت کے روحانی معنی مراد لئے اور سب متنی لوکوں کو اپنا اہل ہیت قرار دیا ہے شک رسول اللہ علیہ ہے کہ ساتھ خونی رشتہ رکھتے ہوئے جسمانی طور پر آپ کے اہل ہیت میں شامل ہونا بھی بہت بڑی سعا وت ہے ۔ مگر جب روحانی رشتہ بھی ساتھ موجود ہوتو پھر بیدو ہری سعا دت ہے ۔ چنانچ حضرت امام جعفر صا دق "فرماتے ہیں کہ میں سے جو شخص تقوی کی اختیا رکر سے وہ اہل ہیت میں سے ہے اور حضرت امام محمد باقر "فرماتے ہیں کہ کہ جو ہم سے محبت کر ہے وہ اہل ہیت میں سے ہے۔ اور حضرت امام محمد باقر "فرماتے ہیں کہ جو ہم سے محبت کر ہے وہ اہل ہیت میں سے ہے۔ اور حضرت امام محمد باقر "فرماتے ہیں

مشہور عرب شاعرنشوان حمیری نے کیا خوب کیا ہے۔

الُ النَّبِيَ هُدُمُ اَتُبَاعُ مِلَّتِهِ مِنَ الْاَعَاجِمِ وَالسُّوْدَانِ وَالْعَرَبِ مِنَ الْاَعَاجِمِ وَالسُّوْدَانِ وَالْعَرَبِ لَوُلَهُم يَسَكُنُ الْسَهُ اللَّا قَرَابَتَهُ صَلَّى الْمُصَلِّى عَلَى الطَّاغِيُ اَبِي لَهَب

یعنی نبی کریم علی کے اہل ہیت دراصل آپ کے دین کے پیروکار ہیں خواہ وہ مجمی ہوں یا عربی،
کورے ہوں یا کا لے، اگر آپ کے اہل ہیت صرف آپ کے خونی رشتہ داری ہوتے تو ایک درود
پر صنے والا درود پر صنے ہوئے سرکش ابولہب پر بھی رحمتوں اور برکتوں کی دُ عاکرر ہا ہوتا۔
حضرت میں موجود علیہ السلام فر ماتے ہیں:

''آل كالفظ النيخ اندراك حقيقت ركھتا ہے اوروہ بيكر آل چونكہ وارث ہوتى ہے اس لئے انبياء ليم السلام كے وارث يا آل وہ ہوتے ہيں جوان كے علوم كے روحانى واسطى كہا گيا ہے كہ كُدلَّ تَقِيّ وَ نَقِيّ آلِى الله علوم كے روحانى واسطى كہا گيا ہے كہ كُدلَّ تَقِيّ وَ نَقِيّ آلِى الله (يعنى ہرمتی اور یا كہا زميرى آل ہے )۔

ہاں اگر روحانی اہل ہیت ہونے کے ساتھ ظاہری تعلق اور نسبت بھی ٹابت ہوجائے تو یہ سونے پر سہا گہوالی بات ہے۔حضرت مسیح موعو دعلیہ السلام کو اہلِ ہیت سے بی نسبت بھی حاصل تھی چنانچہ آپ نر ماتے ہیں: -

"سادات کی جڑ یہی ہے کہ وہ بنی فاطمہ سے ہوں سو اگر چہ میں علوی نؤ

نہیں ہوں گربی فاطمہ میں سے ہوں ،میری بعض دادیا ں مشہور اور سیجے النسل سادات میں سے تھیں ۔۔۔۔ ما سوااس کے بیمر تبہ نضیلت جو ہمارے خاندان کو حاصل ہے صرف انسانی روایتوں تک محدود نہیں بلکہ خدانے اپنی پاک وحی سے اس کی نضد این کی ہے'۔۔۔ اس کی نضد این کی ہے'۔۔۔

شیعہ وئی دونوں مسلک کے زویک مسلم بعض احادیث میں مہدی کے بارہ میں ہیں فرکر ہے

کہ کُو ڈُنَہُ کُونٌ عَسَرَبِی وَجِسُمهٔ جِسُم اِسُو ائِیلِی کہمہدی کارنگ عربی اورجہم اسرائیلی ہوگا۔

فاری الاصل خاندان کا فر دہونے کے لحاظ ہے حضرت مسیح موعو دعلیہ السلام کے وجود میں اسرائیلی خون کی آمیزش بھی تھی ۔ جیسا کہ حاکم نے اپنی تا رہ خیس مسیح موعو دعلیہ السلام نے دوایت بیان کی ہے کہ اہل فاری حضرت اسحاق کی اولا دہیں ۔ پنانچ حضرت مسیح موعو دعلیہ السلام فرماتے ہیں:

''میر ہے وجود میں ایک حصہ اسرائیلی ہے اور ایک حصہ فاطمی میں دونوں مبارک پیوندوں ہے مرکب ہوں اور احادیث اور آٹارکو دیکھنے والے خوب مبارک پیوندوں ہے مرکب ہوں اور احادیث اور آٹارکو دیکھنے والے خوب مبارک پیوندوں ہے مرکب ہوں اور احادیث اور آٹارکو دیکھنے والے خوب الوجود ہوگا'' ہے۔

### حواله جات

ل تفییر مجمع البیان از علامه طبرس جلد ۵صفحه ۱۶۷ مکتبه علمیه اسلامیه شهران

ع تفيير الصافي از علامه فيض كاشاني جلداوٌ ل صفحه ٩٠ مكتبه اسلاميه - تهران

سع ملفوظات جلد د وم صفحه ۲۲ ایرانا ایڈیشن

سم. نزول أمييح حاشيه درجاشيه صفحه ۴۸ روحانی خز ائن جلد ۱۸ اصفحه ۴۲ ۲

القطبى بميدان الازهرمصر

(۱۱) کشف الغمه فی معرفة الائمه از علامه ابو الحن الا ربلی جلد ۳ صفحه ۲۶ دارالاضواء بیروت

٢ كنز العمال جلد ٦ صفحه ٢١٥ وائر ه المعارف النظامية حيدرآبا ووكن

کے تحفہ کولڑ ویہ صفحہ ۱۱۸ وحانی خز ائن جلد کاصفحہ ۱۱۸

# مَهدى – رسول التُدكا كامل فر ما نبر دار

عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُو كُمُ يَبُقَ مِنَ اللهُ عَنْهَ عَنِ النَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ الَ

(ابو داؤد كتاب المهدى)

تر جمہ: حضرت عبداللہ عبداللہ اس ون کولمبا کرو ہے گا یہاں تک کہوہ مجھ میں سے یا میر سے اہل ہیت ون بھی باقی رہ گیا تو اللہ تعالی اس ون کولمبا کرو ہے گا یہاں تک کہوہ مجھ میں سے یا میر سے اہل ہیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا اس کانا م میر انام اوراس کے باپ کانام میر سے باپ کانام موگا۔ وہ زمین کوعدل وافساف سے اس طرح بھر دے گا جسے وہ پہلے تلم وجور سے بھری ہوئی تھی۔

تشریح : یہ حدیث ابن ماہد اور تر ندی اور مند احمد میں بھی موجود ہے تر ندی نے اس حدیث کی وہ روایت قبول کی اوراسے سے قر اردیا ہے جس میں صرف باشکہ اسکہ اسکہ گا آبیہ باسکم آبیہ باسکہ آبیہ باسکم آبیہ باسکہ گا ہیں ہوئی ہوں کہ بھی اس کے باپ کانام میر سے باپ کانام میر انام) وائی روایت بیان کی ہے۔ اس محدیث شیعہ مسلک بھی اسٹ ہوئی ہوئی سے کہ حدیث میں اسٹ ہوئی ہوئی کہ اس کے میں بات کانام میر انام) وائی روایت بیان کی ہے۔ اس میر سے باپ کانام موجود نہیں ہیں۔ اور زائدہ الباھلی کا اضافہ ہیں جب کہ دوسری کس باپ کانام میر سے باپ کانام موجود نہیں ہیں۔ اور زائدہ والباھلی کا اضافہ ہیں جب کہ دوسری کس روایت میں یہ الناظ موجود نہیں ہیں۔ اور زائدہ والباھلی کا اضافہ ہیں اس اضافہ کا تاریخی بس منظر روایت میں بال ناک اور حاکم کے زور دیک بھی تقدراوی نہیں ہے۔ اس لئے اس کی زیادت نا بل قبول نہیں ۔ پیہاں اس اضافہ کا تاریخی بس منظر بھی تابل ذکر ہے کہ زائدہ الباھلی تا بعین کے وسطی طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کا زمانہ دوسری صدی بھی تابل ذکر ہے کہ زائدہ الباھلی تا بعین کے وسطی طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کا زمانہ دوسری صدی

ہجری ہے، یہ عبائی حکومت کا دورتھا جس میں محد بن عبداللہ معروف بنفس زکیہ (حضرت امام حسین کے پوتے) نے مہدی کا لقب اختیا رکر کے عبائی خلیفہ منصور کے بالمقابل خلافت کا دعویٰ کیا۔ تو محمد کے حامیوں نے بیحد بیث ان کی تا ئید میں پیش کر کے مشہور کیا کہ محمد بن عبداللہ عی وہ مہدی موعود ہیں جن کی پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی تھی ۔ اسی زمانہ میں باپ کے نام میں مشابہت والی حدیث کے بیالفا ظامشہور عام ہوئے اور ہڑی جماعت نے انہیں مہدی تسلیم کر کے بیعت بھی کر گیا ہے۔ کی اگر چہوہ ۱۳۵ ھیں عبائی نو جوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے۔

بعض روایات میں''خُلُفُهُ خُلُفِهُیُ'' کے الفاظ بھی انہیں معنی کی مزید تا سُد کر دیتے ہیں کہ آنے والے مہدی کے اخلاق میرے اخلاق جیسے ہوں گے۔

حضرت میں موعو دعلیہ السلام فریاتے ہیں کہ آنے والے میں اورمہدی کے بارہ میں محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیو کرفریایا ہے کہ وہ میری قبر میں ونن ہوگا اور اس کا نام میر انام ہوگا۔ اس میں

دراصل بیاشارہ ہے کہ امام مہدی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا کامل ہروز ہوگا۔ یہی وہ حقیقت ہے جے علائے اسلام نے بھی بیان فر مایا۔حضرت شاہ ولی الله محدث دہلوی نے مہدی کورسول کریم ملاک کاہر وزکہا ہے۔ کاہر وزکہا ہے۔

علامه عبدالرزاق قاشاني لكصة بي:

''مہدی آخری الزماں محمد مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کا تابع ہوگا اور معارف علوم اور حقیقت میں تمام انبیاء اور اولیاء اس کے تابع ہوں گے۔ کیونکہ اس کا باطن محمد صلی الله علیہ وسلم کا باطن ہوگا''۔

یہاں بیام زابل ذکر ہے کہ کی حدیث میں مہدی کی ماں کانام آ منداور باپ کانام عبداللہ نکور نہیں بلکہ زیر بحث حدیث ہے جی بیغظ نتیجہ نکالا جاتا ہے حالانکہ ماں کا تواس حدیث میں سرے نے ذکر جی نہیں ہے اور باپ کے نام کی مشابہت والے الفاظ محدثین کے نزویک ٹابت نہیں تاہم اگر بیالفاظ قبول بھی کر لئے جاویں تو مہدی کے باپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد میں روحانی انوار کے لئے استعداد موجود تھی اس لحاظ ہے مہدی کا باپ بھی ان سے مشابہ ہوگا۔ بالکل اس طرح جیسے مہدی کا صفاتی نام محد بیان کرنے میں مماثلت تا مدمراد تھی۔ باتی جہاں تک ظاہری نام کا تعلق ہے روایات میں مہدی کا نام ''احد'' بھی آیا ہے۔ چنانچ محدث حافظ نعیم بن حماد نے مضرت حذیفہ گی روایت سے مہدی کا نام ''احد'' کھا ہے۔ آاس کی تا ئیر علامہ ابن حجر شیشی نے بھی کی ہے۔ آ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اصل نام احمد بی تھا۔ آپ کے خاند ان میں لفظ '' غلام' 'بطور مشتر ک سابقہ کے استعال ہوتا تھا۔ جیسے آپ کے والد کا نام غلام مرتضلی بھائی کا نام غلام تا در اور آپ کا نام غلام احمد تھا۔ سوظاہری لحاظ ہے بھی یہ پیشگوئی آپ کے حق میں پوری ہوئی جس طرح باطنی لحاظ ہے محمدی سیرت وصفات کا آپ سے ظہور ہوا۔

اس زمانہ کے امام حضرت مرز اغلام احمد قاویا نی علیہ الصلوق والسلام کا وعویٰ بھی یہی ہے کہ میں نے جو بایا وہ کامل طور پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگر دی اور غلامی میں بایا ہے اور آپ کی باکیزہ سیرت اس پر شاہد ماطق ہے۔ بیسوال کہ کیا اس حدیث کے مطابق حضرت مرز اصاحب نے بطورمہدی دنیا کوعدل وافساف سے بھر ویا ہے اس حدیث پرادنی سے تر ہر سے عل ہوجا تا ہے کیونکہ

حدیث میں ہے کہ عدل وانساف سے زمین اس طرح بھر دی جائے گی جیسے وہ پہلے ظلم و جور سے بھری تھی اور ظلم و جور سے زمین چند دن یا سال میں نہیں بلکہ تد ریجاً کی سوسال میں بھری تھی۔ پس اس عادلا نہ نظام کی جھیل بھی تد ریجاً ہوگی جس کا شاند ارآ غاز بفضلہ تعالی جماعت احمد سے کے ذر معیہ ہو چکا ہے۔

### حواله جات

ل منداحمه جلداصفحه ۲۲ سو دارالفكرالعر بي بيروت

ع بحار الا نوارجلدا ۵ مصنفه علامه محمد با قرمجلسي دار احیاءالتر اث العربي بيروت لبنانِ

سع البيان في اخبارصاحب الزمان صفحة ٩٣ - از علامه حافظ ابوعبدالله محمد بن يوسف النجى مطبع اقعمان النجف الاشرف١٩٦٢ - (متو أَى ٥٦٨ هـ)

سم. تهذیب انتهادیب جلد سوصفحه ۵ بسوعبدالتو اب اکیڈمی ملتان

هی ملخص از نا ریخ اسلام شاه معین الدین ند وی جلدسوم صفحه ۳ ۵ مکتبه رحما نبیه ارد و با ز ار لا هور . .

لآ داب السلطانية في دولة الاسلامية صفحه ٦٦ امصنفه مؤرخ افخرى (ابن طباطبا) دارصا دربيروت ١٩٦٠ء

لي مرتاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح جلد ٥صفحه ١٤ مكتبه ميمديه مصر٦ ١٣٠ هـ

یے کنز العمال جلد ۱۲ اصفحہ ۱۲۷ المطبعہ العربیہ حلب

<u> ۸</u> النهبیمات الالهبیه جلد ۲ صفحه ۲۳۷ مطبوعه ا کا دمیه شاه و لی الله د بلوی صدر حید رآبا د سند ه ۱۳۸۷

عرح فصوص الحكم از علامه شيخ عبدالرزاق قاشا ني مكتبه مصطفى البابي أتحلبى مصرطبع ثانيه

ي كتاب الفتن باب في سيرة المهدى وعدله صفحه ٩٨ - از حا فظ ابوعبدالله نعيم بن حما و

بحواله عقد الدرر في اخبار أمننظر صفحه ٩٠٠٠ از علامه يوسف بن يحي مكتب عالم الفكر قاهره

لا القول المخضر في علامات المهدى المنتظر صفحه ١٤٧ - از علامه ابن حجرهيشمى سوشارع القماش قاهره

# مَهدى - رسُول اللهُ كَي قبر ميں

عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُ رِورَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَنُولُ عِيْسَى بُنُ مَرْيَمَ اِلَى الْارُضِ فَيَتَوَوَّجُ وَيُمُكُثُ خَمُسًا وَارْبَعِيْنَ سَنَهُ ثُمَّ يَمُوتُ فَيُدُ فَنُ مَعِيَ وَيُولِدُ لَهُ وَيَمُكُثُ خَمُسًا وَارْبَعِيْنَ سَنَهُ ثُمَّ يَمُوتُ فَيُدُ فَنُ مَعِيَ فِي قَبُرِ وَاحِدٍ بَيْنَ اَبِي بَكْرٍ فِي قَبُرِ وَاحِدٍ بَيْنَ اَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

(لا و فاء باحوال المصطفى جلد المستحدية ١١٨ - ازابن جوزى متونَّى ٩٤ ٥ هـ مطبوعه دارالكتب العليه ومشكّو ة بابنز ول عيلى صفحه ٢٨٥ مطبوعه نورمحدا سح المطابع ديلي)

تر جمعہ: حضرت عبداللہ بن عمر و بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے وہ شادی کریں گے اوران کی اولا وہوگی اور وہ ۴۵ سال رہیں گے پھر و فات پائیں گے اور میر بے ساتھ میری قبر میں ونن کئے جائیں گے پھر میں اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی قبر سے ابو بکر وعمر اسے درمیان سے اشھیں گے۔

تشریک: اس حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزول اور آپ کی بعض ذاتی علامات و خصوصیات کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی یہاں بطور مثیل کے استعال کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ مثیل ابن مریم کی مسیح اوّل ہے کی مشا بہتیں رکھنے کے با وجود مغائزت بھی لا زم ہے مثلاً مسیح موعود مجر ونہیں رہیں گے بلکہ شادی کریں گے اور مبشر اولا دیا ئیں گے جوان کامشن اور کام جاری رکھنے والی ہوگی اور مسیح موعود زمین میں ۴۵ سال تھریں گے (اکثر روایات میں بیدت جاری رکھنے والی ہوگی اور میں نیک انجام کے ساتھ طبعی موت سے وفات یا ئیں گے (یعنی گاریس سال مذکور ہے ) پھر اس دنیا میں نیک انجام کے ساتھ طبعی موت سے وفات یا ئیں گے (یعنی قبل نیون کی مزا ہوتی ہے ) اور موت کے بعد بھی ان کا انجام نہا بیت شاند ار ہوگا

کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی روحانی قبر میں وفن ہوں گے۔

اس حدیث میں لفظ قبر توجہ طلب ہے جس کے دوجی معنی ممکن ہیں اوّل ظاہری قبر دوسر ہے روحانی قبر ۔ پہلے ظاہری معنی کرنے میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان اور سوءاد بی ہے اس لئے یہ مفہوم امت میں کسی نے بھی مراد نہیں لیا لہٰذا ایک بی معنی باقی رہ گئے جو روحانی قبر کے ہیں ۔ جن کا ثبوت قرآن شریف میں بھی موجود ہے کہ شہ ماکسا قدا فی اُفیبَروَا (عبس : ۳۲) لینی اللہ تعالیٰ ہر شخص کوموت و سے کرایک روحانی قبر عطانر ما تا ہے ۔ لیکن قبر کے معنی مقبرہ نہ صرف عربی لغت کے خلاف بلکہ بعید از قباس ہیں اور انصح العرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کے خلاف بلکہ بعید از قباس ہیں اور انصح العرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرنا اپنی ذات میں ہے اوبی ہے ۔ نیز اس حدیث کا بیز جمہ ''دمیج موعود میر ہے مقبرہ میں دفن ہوگا'' سیا تی کلام کے بھی خلاف ہے ۔ کیونکہ اگلے حصہ میں بیذ کر ہے کہ میں اور عیسیٰ بن مریم ایک بی قبر سے انتھیں گے جو ابو بکر ڈوعمر شکامقام دائیں بائیں ہے جیسا کہ دنیا میں بھی وہ آپ کے مشیر اور دست وباز و سخے ۔

حضرت مسيح موعو دعليه السلام كيا خوب فرياتے ہيں:

### سَأَدُخُلُ مِنُ عِشقِي بِرَوُصَةِ قَبُرِهِ وَمَا تَعُلَمُ هَذَا لِسِّرَّيَا تَارِكَ الْهُداى

کہ میں اپنے عشق کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے روضہ مبارک میں واخل ہو جاؤں گا اورا ہے ہدایت حچوڑ نے والے! تجھے بیرازمعلوم نہیں۔

اس حدیث میں جو ۴۵ سال گھرنے کا ذکر ہے اور بعض روایات میں دیگر مختلف مدتیں مذکور ہیں ان کی تا ویل علامہ ابن حجر عسقلانی نے مہدی کی مختلف مراحل کی فتو حات سے کی ہے۔ آلیکن زیا دہ تر ثقدر وایات میں ۴۴ سال کی مدت بی بیان ہوئی ہے۔ آ

بہ سال کا جوان ہوگا۔ آیا وہوئی کے بعد دونوں صور نوں میں حضرت مرزاغلام احمد قادیا نی علیہ السلام پر سال کا جوان ہوگا۔ آیا وہوئی کے بعد دونوں صور نوں میں حضرت مرزاغلام احمد قادیا نی علیہ السلام پر یہ علامت بھی جہاں ہوتی ہے کیونکہ قمری لحاظ ہے آپ نے ۲ کے سال عمریا کر طبعی موت سے وفات پائی ۔ جالیس سال کی عمر میں آپ پر الہام کا آغاز ہوا تھا اور الہام کے بعد بھی اس کے لگ بھگ زمانہ آپ نے بایہ ہوئی ہے۔ خبر دی گئی تھی اور جن کی مبشر اولا دکو اللہ تعالی نے عظیم الثان وین خدیات کی تو فیق عطافر مائی ۔ گئی تھی اور جن کی مبشر اولا دکو اللہ تعالی نے عظیم الثان وین خدیات کی تو فیق عطافر مائی ۔

### حواله جات

لے تر مذی ابواب المناقب باب فی نصل النبی

ع الخیرالکثیر صفحه ۲۰۲۳ ۲۰۲۳ - از حضرت شاه و لی الله متر جم مولوی عابد الرحمٰن کا ندهلوی ما شرقر آن محل مقابل مولوی مسافر خانه کراچی -

سع القول المختصر في علامات المهدى أمننظر صفحه ٢٨ - ازعلامه ابن حجرهيثمى مكتبه القرآن سو شارع القماش القاهر ه

سم إبو داؤد كما ب الملاحم بإب خروج الدجال

ه بمعجم الكبيرا زعلا مهطبراً في جلد ٨صفحه ١٢٠مطبوعه ابوالحن الولى احياءالثر ات الاسلامي عراق

٣.

### مسیح موعود کے حج کی پیشگوئی

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَنُولُ عِيْسَى ابُنُ مَرْيَمَ فَيَقْتُلُ الْخِنُويُرَ وَيَمُحُوا الصَّلِيْبَ وَتُجْمَعُ لَهُ الصَّلُوةُ وَيُعْظِى الْمَالَ حَثَّى لَا يُقْبَلَ وَيَضَعُ الْخِرَاجَ وَيَنُولُ الرَّوْحَاءَ فَيَحُمُّ مِنْهَا اَوْ يَعْتَمِرُ اَوْ يَجْمَعُهُمَا.

(مسند احمد جلد اصفحه ۲۹ دار الفكر العربي بيروت)

تر جمہ: حضرت ابو هريره رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے نر مايا۔
عيسى "اتر يں گے۔خزير كونل كريں گے۔صليب كومٹا ئيں گے۔ان كى خاطر نمازيں جمع كى جائيں
گى۔وہ مال ویں گے ليكن كوئى قبول نہيں كرے گا۔خراج ختم كریں گے۔وہ الرَّ وحاء مامى مقام پر
اتریں گے اورو ہاں سے جج اور عمرہ كا احرام باندھیں گے۔(یعنی آپ كا مقصد بعثت اور قبله توجه كعبه
كى عظمت اور اس كى حفاظت ہوگا)

تشریکے: اس حدیث کے ایک راوی سفیان کی زُہری سے مروی روایات ضعیف قر اردی گئی ہیں۔ اور بیر وابیت بھی زہری سے ہاس کے با وجو دچونکہ اس میں بیان فرمو دہ اکثر علامات میں موعو دکی اور بیر وابیت بھی زہری ہے ہوتی ہے اس کے با وجو دچونکہ اس میں بیان فرمو دہ اکثر علامات میں بیذ کر ہے تا سید دیگرا جا دبیث سیحے موعو دخزیر صفت دشمنان اسلام کا قلع قمع کرد ہے گا اور صلیبی ند ہب نصاری کا بطافان اس طرح نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتدری کفرکومٹا کر اسلام کوغالب تا بت کر کے اسے مٹائے گا جس طرح نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتدری کفرکومٹا کر اسلام کوغالب کر کے دکھایا۔ آ

میسے موعو دعلیہ السلام کی خاطر نمازیں جمع کئے جانے کی نشانی بھی اس زمانہ کے امام میسے ومہدی کے زمانہ میں عملاً پوری ہوکر سچی ٹابت ہو چکی ہے، تامی جہاد کے اس زمانہ میں اسلام کے دفاع اور غلبہ کی خاطر کثرت تصنیف وتالیف کی دینی مصروفیات کے باعث ۱۹۰۱ء میں قاویان میں کم وہیش چھے ماہ کا عضرت تصنیف وتالیف کی دینی مصروفیات کے باعث ۱۹۰۱ء میں قاویان میں کم وہیش چھے ماہ تک ظہر وعصر کی نمازیں جمع کی جاتی رہیں۔ ہر چند کہ طبعاً اور فطر تا حضرت مسیح موعو وعلیہ السلام نماز وقت پر اداکر نے کا بہت اہتمام فریاتے تھے۔ وینی خدیات کی مجبوری سے نمازیں جمع کرنے کی بیہ نوبت آئی تو آپ نے واضح فریایا کہ:

''میں اللہ تعالیٰ کی تفہیم، القاء اور الہام کے بدوں نہیں کرتا ..... جہاں تک خد اتعالیٰ نے اس جمع صلو تین کے متعلق ظاہر کیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ م نے ہمارے لئے تُدجہ مُع که المصلوة کی بھی ایک عظیم الثان پیشگوئی کی تھی جو اب پوری ہوری ہے میر ایہ بھی مذہب ہے کہ اگر کوئی امر پیشگوئی کی تھی جو اب پوری ہوری ہے میر ایہ بھی مذہب ہے کہ اگر کوئی امر خد اتعالیٰ کی طرف ہے مجھ پر ظاہر کیا جاتا ہے مثلاً کسی حدیث کی صحت یا عدم صحت کے متعلق تو کو علمائے ظو اہر اور محد ثین اس کوموضو عیا مجر وح بی تھہرا ویں گر میں اس کے مقابل اور معارض کی حدیث کو موضوع کہوں گا اگر خد اتعالیٰ نے اس کی صحت مجھ ظاہر کر دی ہے۔ کا

کین حدیث کے آخری حصے میں شک کا بیاظہارا سے بہر حال کمز ورکرتا ہے کہ ابن مریم روحاء مقام پراتر ہے گا اور وہاں سے جج کرے گایا عمر ہ کرے گایا جج وعمر ہ دونوں کرے گا۔ اگر بیالفاظنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تو پیشگوئی میں شک کی بجائے تطعیّت ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو هریرہ ہے سے بیحد بیث بیان کرنے والے راوی حفظلہ نے ان الفاظ کے الحاقی ہونے کی طرف بید کہہ کر اشارہ کر دیا ہے کہ جھے نہیں معلوم کہ بیالفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یا حضرت ابو ہریرہ گی ذاتی رائے ہے۔ آ

وراصل اسرائیلی سے کے ج کی پیشگوئی کا ماخذ اسرائیلی روایات ہیں جن کا مقصد حیات مسے کے عقیدہ کی تر وی ہے اور اس لحاظ سے بیخلاف قرآن وسنت ہونے کے باعث بھی قابل رَدّ ہیں۔ چنا نچے علا مدائین کشر کی روایت ہے کہ یہودی تنبیلہ بنوقر یظہ میں سے مسلمان ہونے والے محمد بن کعب شے بیان کیا کہ ایک شخص جو تو رات اور انجیل پراما کرنا تھا وہ مسلمان ہوا اور اس نے بتایا کہ تو ریت جو اللہ نے موسی پر بازل کی اس میں لکھا ہے کہ عیسی بن مریم جو اللہ نے موسی پر بازل کی اس میں لکھا ہے کہ عیسی بن مریم روحاء کے مقام کے بیاس سے حج باعمرہ کی غرض سے گزرے گا اور ان کے ساتھ اصحاب کہف بھی

ہوں گے چونکہ ابھی تک انہوں نے حج نہیں کیا لہٰذا وہ سب ابھی مر نے ہیں 🖳

یہ بجیب اتفاق ہے کہ زیر نظر حدیث کے منفر دراوی عیسائیوں میں سے مسلمان ہونے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ جو اپنے اسرائیلی پس منظر کی بناء پر اپنی ذاتی رائے سے بعض ویگر روایات سے یہ مفہوم سمجھ کر حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ کر دیتے ہیں کہ ابن مریم مجھ کر عدیث میں ان الفاظ کا اضافہ کر دیتے ہیں کہ ابن مریم مجھ کے یا عمرہ یا ان دونوں کی نیت سے روحاء کی گھائی سے احرام باندھے گا۔ ابو هریرہ کی بیر روایت سیجھ مسلم نے بھی بیان کی ہے۔ آ

مگریہ روایت بھی ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں کیونکہ اس کی مختلف اسنا دےرا ویوں میں زہری میں تدلیس، لیث میں اضطر اب اور حرملہ میں غیر ثقد ہونے کا عیب ہے ۔ 🖥

مزید برآں روحاء مقام مدینہ ہے تمیں جالیس میل کے فاصلے پر ہے اور حج کا مقررہ میقات نہیں ہے۔ تا نہی کسی مقررہ میقات کے بالقابل ہے۔

کویا کسی طرح بھی اس حدیث کے ظاہری معنی قبول نہیں گئے جاستے سوائے اس کے کہا ہے کسی اسرائیلی نبی کا مکاشفہ سمجھا جائے اور اے اسرائیلی مسیح کے روحانی حج کی پیشگوئی نے تعبیر کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پوری ہو چکی ۔ جیسا کہا کیک روایت میں حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم کے طواف سے فارغ ہوکر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کا ذکر موجود ہے۔ آتا ہم زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ یہ پیشگوئی اسرائیلی مسیح کی بجائے امت میں آنے والے مسیح موجود کے متعلق ہے جے آپ نے وجال کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا۔ اور جس کی تعبیر علائے امت نے یہ کی ہے کہ دجال فانہ کعبہ کی ویر انی و تباعی کے در بے ہوگا جب کہ مسیح موجود خانہ کعبہ کی خدمت انجام دے گا۔ اسلم مسیح موجود خانہ کعبہ کی خدمت انجام دے گا۔ اسلم مسیح موجود کی بعث کا بنیا دی مقصد ہے اور اس کی عظمت کے قیام کی خدمت انجام دے گا۔ اسلم مسیح موجود کی بعث کا بنیا دی مقصد ہے اور یہی معنی در اصل آنے والے می حدمت انجام دے گا۔ اسلم میچ موجود کی بعث کا بنیا دی مقصد ہے اور یہی معنی در اصل آنے والے میچ موجود کے جج کی بیشگوئی ہے مراد ہیں۔

#### حواله جات

- لے تہذیب التہذیب ازعلامہ ابن حجر جلد ہ صفحہ ۹ مطبوعہ مصر
  - يع بخاري كتاب المناقب بإب ماجاء في اساءرسول الله -
    - سو, ملفوظات جلد *اصفح*ه ۵ نیا ایڈیشن
  - س. منداحد بن حنبل جلد لاصفحها ۲۹ دار الفكر العربي بيروت
- ه تذكرة القرطبي جلد ٢ صفحه ١٦٦ از علامه عبد الوياب شعرا ني مطبوعه مصطفى البابي الحلبي مصر
  - لي مسلم كتاب الحج بإب اهلال النبيّ
  - کے تہذیب التہذیب از علامہ ابن حجر جلد 9 صفحہ ۱۳۹۸ وجلد ۸ صفحہ ۱۳ وجلد ۲ صفحہ ۲۰ اسم
    - مطبوعه عبدالتو اب اكيَّد مي مكتان
- ا کمال الا کمال شرح مسلم جلد ۳ صفحه ۹ مسامطبع سعادة مصرو قاموس جلد ۳ صفحة ۳ سام مطبوعه مصر
  - **م**. الفتاوي الحديثيه از علامه ابن حجرهيثمي صفحة ۵ امطبوعه مصطفى البابي الحلبي مصر
    - ن بخاری کتاب الانبیاء باب واذ کرنی الکتاب مریم
  - لا مظاہر الحق شرح مشكوة المصابح جلد م صفحه ٥ مومطبوعه عالمگيريريس لا مور

٣١

# سَلا م مصطفیٰ بنام مَهدی مسیح

عَنُ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدُرَكَ مِنْكُمْ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَلْيَقُرَ أَهُ مِنِّى السَّلَامَ.

(مستدرك حاكم كتاب الفتن باب ذكر نفخ الصّور)

تر جمیہ: حضرت افس ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم میں سے جوعیسیٰ ابن مریم کو بائے وہ اسے میر اسلام پہنچائے۔

تشریک: امام حاکم نے بیرحدیث بخاری اورمسلم کی شرائط کے مطابق سیجے قر ار دی ہے۔ اسیعہ مسلک میں بھی بیرحدیث مسلم ہے۔

اس حدیث سے آخری زمانے میں آنے والے مثیل مسیح کے مقام اور اسے قبول کرنے کی اہمیت کا پید چلنا ہے جسے ان کے آتا ومطاع حضرت محد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا محبت بھرا سلام بھجو ایا اور اپنی امت کو کویا یہ پیغام دیا کہ وہ میر اپیار امسیح اور مہدی ہے اس کی قد رکرنا ہاں ! وی مہدی جس کی سچائی کے نشان کے طور پر چاند سورج گر بہن کے آسانی کو ابدوں کا ذکر کرتے ہوئے مہدی جس کی سچائی کے الفاظ میں آپ نے اس کے ساتھ اپنی محبت اور پیار کا اظہار فر مایا۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ

### آلا إِنَّهُ خَلِيُفَتِي فِي أُمَّتِي

''وہ مسیح موعود میری امّت میں میر اخلیفہ ہوگا اپس تم میں سے جو بھی اسے بائے میر اسلامتی کا پیغام پہنچا ئے''۔

سلامتی کے اس پیغام میں بیاشارہ بھی تھا کہ ہمیشہ کی طرح دنیا اس مامورز مانہ کی مخالفت کرے گی اورلعنت وملامت کا سلوک کرے گی مگراپنے سیچے ائتدوں سے آپ نے سلامتی کے پیغام کی می نو تع رکھی اور انہیں اس میٹے موعود کے ماننے اور قبول کرنے کی تاکید کی کیونکہ محض سلامتی کا پیغام پہنچانے میں فضیلت تو ہے مگریمو جب نجات نہیں ہوسکتی اس لئے رسول اللہ نے فرمایا: فَاِذَا رَأَیْتُ مُوهُ فَهَایِعُوهُ وَلَوْ حَبُوًا عَلَی الشَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلَیْفَهُ اللهِ الْمَهُدِیُ۔ الْمَهُدِیُ۔

(ابن ماجه کتاب الفتن باب خروج المهدي)

کہ جبتم اس مہدی کو دیکھوتو اس کی بیعت کرنا خواہ گھٹنوں کے بل برف پر چل کرجانا پڑے

کیونکہ وہ خدا کا خلیفہ مہدی ہے۔ ابن ماجہ کی بی دوسری روایت میں رسول اللہ نے اس امام کی
نصرت اور مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ بعض اور روایات میں اس مہدی کے حق میں آسان سے
''خولینے کھ اُللہ الْمُمَهُدِیُ '' کی آواز آنے کا جوذ کر ہے اس سے مراد آسانی نشانوں کا ظہور ہے جس
کے بعد مہدی کی قبولیت پھیلے گی۔ ان احادیث سے ظاہر ہے کہ سے ومہدی کو قبول کرنا اور اس کی
بیعت کر کے مدد کرنا کتنا ضروری اور لازمی ہے۔

مزید برآں سی اور شیعہ مسلک کی احادیث متفق ہیں کہ جس شخص نے اپنے زمانہ کے امام کونہ بہچا یا وہ جاہلیت کی موت مرگیا۔ جب کہ سے موعود ومہدی معہودتو وہ عظیم الثان امام ہے جس کے بارہ میں احادیث میں ہوگا جو ابو بکر وعمر ہے کہ اس امت میں ایک ایسا خلیفہ بھی ہوگا جو ابو بکر وعمر ہے بھی انفل ہوگا۔ اور امام محمد بن سیرین تا بعی نے اس آنے والے مہدی کو ابو بکر وعمر ہے انفل اور نبی کے برابر تر اردیا اور بعض لوگوں کے تعجب کرنے پر کہ وہ ابو بکر وعمر ہے بھی انفل ہوگا؟ ابن سیرین نے فر مایا کہ ممکن ہے وہ بعض انبیا ء سے بھی انفل ہو۔

یمی وجہ ہے کہ امام مہدی کو نہ صرف سلام پہنچانے کی تاکید کی گئی بلکہ سی وشیعہ روایات میں بالا تفاق ان کی تکذیب اور انکار کرنے والے کو کافر کھیر ایا گیا ۔

پس سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہوں نے خدا کے اس برگزیدہ مسیح ومہدی کوسلام پہنچا نے کی تو فیق پائی ۔جس کی دنیا صدیوں سے منتظر تھی اور مشہور شاعر مومن کی طرح جن کی بیتمنا تھی کہ:

زمانہ مہدی موعود کا پایا اگر مومن

تو سب سے پہلے تو کہیو سلام پاک حضرت کا

مگر آہ صد آہ کہ جب وہ مہدی آگیا تو اکثر بیت اسے پہچانے سے تحروم رہی ۔

بارو مسیح وقت که تھی جن کی انتظار راہ کتلتے کتلتے جن کی کروڑوں عی مر گئے آئے بھی اور آکے طلے بھی گئے وہ آہ! ایام سعد ان کے بسرعت گزر گئے ( کلام محمود )

### حواله جات

له متدرك حاتم جلد ۴ صفحة ۵۰ مطبع النصر الحديثية رياض ع <sub>ب</sub> كشف الغمه في معرفة الائمه جلد مع صفحة اسلامة الوالحن الاربلي وار الاضواء - بيروت سع المجم الصغيراز علامه طبراني (٣٦٠ هـ) جزالة ل صفحه ٢٥٧ دارالفكر بيروت سج (١) مسلم كتاب الإمارة بإب الامربلز وم الجماعة

 (ii) بحارالا نوارجلدا ۵ صفحه ۲۰ امطبع داراحیاءالتر اث العربی بیروت لبنان هي مصنف ابن ابي شيبه جلد ۵ اصفحه ۱۸ - اواره القرآن وارالعلوم الاسلامية كراچي

لي كتاب النتهن في سيرة المهدي صفحه ٩٨ - از حا فظ ابوعبد الله نعيم بن جما دبحواله عقد الدرر في

اخبار المهنة ظو صفحه ٩ ١٦ - از علامه يوسف بن يجل

کے (i) عقد لدّ ررنی اخبار المنظر صفحہ ۱۵۷۔ از علامہ پوسف بن یحی طبع اوّل ۱۹۷۹ء مکتبہ عالم الفکر قاهرہ

 (ii) القول المختصر في علامات المهدى المنتظر صفحه ٦- از علامه ابن هجرهيشمى مكتبه القرآن ٣ شارع تماش قاھرہ

#### ٣٢

# خلافتِ راشدہ کے متعلق پیشگوئی

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَتُ بَنُو اِسُرَ آئِيلَ تَسُوسُهُمُ اللَّانُبِيَآءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيًّ خَلَفَهُ نَبِيٍّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعُدِى وَسَيَكُونُ خُلَفَآءُ فَيَكُثُرُونَ قَالُوا فَمَا خَلَفَهُ نَبِيًّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَ بَعُدِى وَسَيَكُونُ خُلُفَآءُ فَيَكُثُرُونَ قَالُوا فَمَا خَلَفَهُ نَبِيًّ وَإِنَّهُ لَا يَبِي بَعُدِى وَسَيَكُونُ خُلُفَآءُ فَيَكُثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَاقَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْاَوَّلِ فَالْاَوَّلِ اللهُ الْعَلَو اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ عَمَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللّهُ مَا اللهُ وَاللّهُ مَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### (بخاري كتاب الانبياء باب ماذكر عن بني اسرائيل و مسلم)

تر جمہ: حضرت ابو هرير اللہ على اللہ عليہ وسلم نے فر مايا كہ بنى اسرائيل ييں اللہ عليہ وسلم نے فر مايا كہ بنى اسرائيل ييں اصلاح احوال كے لئے نبى آتے رہے جب بھى كوئى نبى نوت ہوتا تو اس كا جافشين بھى نبى عى ہوتا تھا گرمير ہے بعد كوئى نبى نہيں بلكہ خلفاء ہوں گے اور بعض وفعہ ايك سے زيا وہ خلا فت كے وعويہ ار ہوں گرمير ہے بعد كوئى نبى نہيں بلكہ خلفاء ہوں گے اور بعض كى پہلے بيعت كر چكے ہووہ عبد بيعت نبھا وَ اور اللہ تعالى ان سے ان كى وَمه دار يوں كى اوا يَكَى كے بارہ ميں پو جھے گا۔ نبھا وَ اور ان كے حق اوا كر واللہ تعالى ان سے ان كى وَمه دار يوں كى اوا يَكَى كے بارہ ميں پو جھے گا۔ تشر ت كے: امام بخارى اور مسلم نے اس حديث كى صحت پر اتفاق كيا۔ ابن ماجہ ميں بھى بي عديث موجود ہے ۔ اس حديث ميں نبى كريم صلى اللہ عليہ وسلم نے بنى اسرائيل كے سلسلہ خلافت كا المت موجود ہے ۔ اس حديث ميں نبى كريم صلى اللہ عليہ وسلم نے بنى اسرائيل كے سلسلہ خلافت كا المت رہے ۔ گرمير ہے بعد جس خلافت كا نظام تائم ہوگا وہ خليفے نبى نہيں كہلائيں گے تا ہو جود يہ تشر بعيہ كا مواجود ہے نہ مايا تھا كہ اگرمير ہے معابد نبى كا خطاب كى ہے جائم ہوگا وہ خليفے نبى نہيں كہلائيں گے تا ہو تو جہ ہے ہو نبير بوتا تقربات ہے اللہ علیہ تو اس اللہ علیہ تو اللہ علیہ تو اس اللہ علیہ تو اس اللہ علیہ تھا ہے اس اللہ علیہ تو اس اللہ علیہ تو اس اللہ اللہ علیہ تو اس اللہ علیہ تو اس اللہ علیہ تو اس اللہ علیہ تو اللہ علیہ تو اس اللہ تو اللہ علیہ تو اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ تو اللہ علیہ تو اللہ علیہ اللہ علیہ تو اللہ تو اللہ علیہ تو اللہ علیہ تو اللہ تو اللہ علیہ تو اللہ تو اللہ علیہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ علیہ تو اللہ ت

کی بٹارت وی اور جارم تبہ کوائی وے کر فر مایا کہوہ آنے والامسے موعود نبی اللہ ہوگا یعنی وہ اللہ کا نبی ہوکرآئے گا۔

اسی طرح ایک اورمو تع پر آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بیصراحت بھی فریا دی کہمیرے اور اس آنے والے مسیح موعو د کے درمیانی زمانے میں کوئی نبی نہیں ۔

پی آلا ذہوہ تی آب فودی کا ایک معطے میہوئے کہ میر سے معابعد کوئی نبی نہیں کیونکہ ' بعد یت' کا زما نہ خود نبی کریم کے فرمان کے مطابق میں موعو کے زمانہ تک ممتذ ہے۔ اس لئے آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکڑس ہے بہتر اور انفعل ہیں سوائے اس کے کہ کوئی نبی پیدا ہو۔ آ کویا امتی نبی کے پیدا ہونے کا امکان آپ نے کھلا رکھا ہے اس طرح حضرت موسیٰ نے جب اپنے رب کے حضور امت محمد میکا نبی ہونے کی ورخواست کی تو یہی جواب ملا کہ اس امت کا نبی امت میں ہوگا۔ آ ووسر معنی لا آئیوں کی ورخواست کی تو یہی جواب ملا کہ اس امت کا نبی امت میں ہوگا۔ آ کوئی نبیں ہوگا کیونکہ عربی زبان میں ' لا آئیوں کی میر بے بعد میر بے جیساعظیم الشان نبی کوئی نبیس ہوگا کیونکہ عربی زبان میں ' لا' نفی کمال کے لئے بھی آتا ہے جیسے رسول اللہ گافر مان ہے کہ جب کسر کی اور قیصر نبیل اور قیصر کی اور قیصر کوئی کسر کی اوقیصر نبیل اور قیصر کی اس محدیث میں ' لا' نفی کمال کا ہے کیونکہ قر آن و صدیث میاں لائی نفی کمال کا ہے کیونکہ قر آن و صدیث میاں لائی خوا نبیس محکم ما اولی میں ۔ اس لئے میں معنی نبیس کئے جا سکتے کہ میر بے بعد کسی تیم کا کوئی تشریعی نبی پیدا نہ ہوگا جو ہوگا وہ نبیل علی ماتی ، خادم اور غلام ہوگا۔

#### حواله جات

ا صحیح مسلم کتاب الفتن باب ذکر الد جال ع ابو دا وُ دکتاب الملاحم باب خروج الد جال ع جامع الصغیر از علامه سیوطی مکتبة الاسلامیه سمندری لانکپور (فیصل آباد) ع جامع الصفیر از علامه سیوطی جلداصفی ۱۳۱۲ سائشر دار الکتاب العربی ۱۳۲۰ ه

#### ٣٣

### آ خری نبی اور آ خری مسجد

عَنُ آبِي هُ رَيُرَةً "يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا إِنَّ مَسُجِدِي الْحِرُ الْمَسَاجِدِ.

(مسلم كتاب الحج باب فضل الصّلوة بمسجدي مكة و مدينة)

تر جمہ: حضرت ابو هريرة كہتے ہيں كەرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے نر مايا كه ميں آخرى نبى ہوں اور ميرى مسجد آخرى مسجد ہے۔

تشری : بیحدیث امام احمد بن حنبل اور تر ندی نے بھی روایت کی ہے اور اسے سیح قر اردیا ہے۔

اس حدیث کے مطابق جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آخری مسجد ہے بعینہ ای طرح آپ آخری نبی ہیں اور بیاب خاہر و باہر ہے کہ مسجد نبوی ان معنی میں تو ہر گز آخری مسجد نہیں کہ اس کے بعد کوئی مسجد عی نہ بنائی گئی ہو۔ پس جس طرح آخری مسجد کا مطلب شرف و مقام اور نضیلت و مرتبت کے فاظے آخری ہونا ہے بہی معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے ہیں مرتبت کے فاظے آخری ہونا ہے بہی معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی آخری ہی گر آپ کے آخری نبی کوئی وجہ نضیلت نہیں الیک علاقہ محیم تر ندی کے نز دیک تو ایسے معنی جا ہل اور بے علم لوگ عی کر سے ہیں ۔ اس میں شک نہیں کہ آخری مقام اور مرتبہ حاصل کرنا ہے ۔ بہی معنی اس حدیث کے ہیں جس ہونے سے میں رسول اللہ صلیہ وسلم کا زمانہ بھی آخری الم میان نزمایا یعنی میں رسول اللہ صلیہ وسلم کی اگر ت بھی آخری الم میان نزمایا یعنی میں رسول اللہ صلیہ وسلم کی اگرت بھی تا خری الم میان نزمایا یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی المت بھی تمام احدی سے اور جس طرح آپ کی المت بھی تمام احدی سے اور جس طرح آپ کی المت بھی تمام احدی سے اختی اور جس طرح آپ کی المت بھی تمام احدی سے اختی اور خرالام ہے۔ انسل ہیں اس طرح آپ کی المت بھی تمام احدی سے اختی اور خرالام ہے۔ انسل ہیں اس طرح آپ کی المت بھی تمام احدی سے اختی اور خرالام ہے۔ انسل ہیں اس طرح آپ کی المت بھی تمام احدی سے اختی اور خرالام ہے۔ احداد میں موجو وعلیہ السام فرماتے ہیں:۔

''جنا بسیدنا ومولانا سید الکل وانصل الرسل خاتم النبیین محد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کے لئے ۔۔۔۔۔ ایک اعلیٰ مقام اور برتر مرتبہ ہے جو اسی ذات کامل الصفات برختم ہوگیا ہے جس کی کیفیت کو پہنچنا بھی کسی دوسر سے کا کام نہیں چہ جا ئیکہ وہ کسی اور کوحاصل ہو سکے''۔

### حواله جات

ا تخذیر الناس صفحه ۷ - از حضرت مولا ما محمد قاسم ما نونوی مکتبه قاسم العلوم کراچی ع ختم الا ولیاء صفحه اسم سر از حکیم تر مذی مطبعه الکا ثویسکیه بیروت سع نوضیح مرام صفحه ۲۷ روحانی خزائن جلد ساصفحه ۲۲

#### ٣٣

## جھُو ئے مدعیان نبق ت کاظہور

عَنُ ثَوْبَانٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..... وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَلَّابُونَ ثَلاثُونَ كُلُّهُمْ يَزُعُمُ اَنَّهُ نَبِيٌّ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيَّيُنَ لَا نَبِيَّ بَعُدِى.

(ابو داؤ د كتاب الفتن باب ذكر الفتن و دلائلها)

تر جمیہ: حضرت ثوبان ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلّم نے فر مایا کہ میری امت میں تمیں حجو لئے پیدا ہوں گے ہرایک نبی ہونے کا دعو کل کرے گا اور میں خاتم النبییں ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

تشری : بیصدیث امام حاکم نے بھی بیان کی ہے اور محدّث ابن ابی شیبہ نے بھی ۔ امام حاکم نے اسے صحیح قر اردیا ہے۔

اس حدیث میں معین طور پر جوتمیں جمو ئے نبوت کے دعو بداروں کے آنے کا ذکر ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ سیّج مدی نبوت کے آنے کا بھی امکان موجود ہے ورنہ خاتم الانبیاء حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اینے بعد آنے والے تمام مدّعیان نبوت کوجمونا گر دانتے۔

جہاں تک تمیں کی تعداد کا تعلق ہے اس سے مراد جھوٹے مدعیان کی کثرت معلوم ہوتی ہے کیونکہ بعض دوسری روایات میں اس سے زیادہ تعداد بھی مذکور ہے۔ تا ہم اس تمیں کا معنیں عدد بھی مرادلیا جائے تو بھی یہ پیشگوئی زمانہ ہواپوری ہو پھی ہے۔ چنانچہ امام ابوعبداللہ متو نی ۸۲۸ھ کھتے ہیں کہ اس حدیث کی سچائی خلا ہر ہو پھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اگر ایسے مدعیان نبوت کو شار کیا جائے تو ان کی تعداد تمیں پوری ہو جاتی ہے اور تا ریخ کا مطالعہ کرنے والوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے۔ آ

اس حدیث میں خاتم اللیمیّن کا لفظ بھی تشریح طلب ہے۔یا در کھنا چاہئے کہ لفظ خاتم تا ہی زہر سے ہے۔ تا ہی زیر سے خاتم نہیں کہ اس کے معنی ختم کرنے والا کئے جائیں۔ انہی معنی کی وضاحت کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنچ بچوں کے استاد، قاری ابوعبدالرحمٰن السلمی کوفر مایا تھا کہ حضرت حسن وحسین کو خاتم تا ہی زہر سے پڑ صانا تھا کہ محضرت حسن وحسین کو خاتم تا ہی زہر سے پڑ صانا تھا کہ محدت ہونے کا مقام ہے۔

خاتم البيئين كے يہى وہ معنے ہيں جس كى وضاحت كرتے ہوئے حضرت عائشہ رضى الله عنها فرمایا كرتى تحييں كه قُدوُ لُدوُ الِنَّهُ خَاتَهُمُ الْاَنْبِيَاءِ وَكَا تَقُولُوْ الْا نَبِيَّ بَعُدَهُ \* كه بينؤ كهوكه محمصطفى الله الله عنها الانبياء ہيں مگر بينه كهوكة پ كے بعد كوئى نبى نہيں۔

خاتم کے انبی معنی کی وضاحت اس حدیث سے بھی خوب ہوتی ہے کہ اُٹ کے اتک ہُ اُلا وُلِیہ ہے۔
وَ اُلْدُتَ یَا عَلِم یُ خَاتَہُ اُلا وُلِیہ ہِ اُلا وُلِیہ ہِ الا دلیاء ہوں اورا نے کی تو خاتم الاولیاء ہے۔
اہلست وشیعہ میں سے کوئی بھی حضرت علی خاتم الاولیاء کوان معنی میں آخری ولی قر ارنہیں ویتا۔ جن کے بعد کوئی ولی امت میں پیدائیں ہوا بلکہ آپ کو ولایت کے اس آخری مقام پر فائز ہمجھا جاتا ہے جس کی پیروی سے ولایت ماتی ہے۔ یہی معنی خاتم الانبیاء کے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پیروی سے ولایت ماتی ہے۔ یہی معنی خاتم الانبیاء کے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا آخری مرتبہ پایا۔اب آپ کی اطاعت کے بغیر یہ مقام قیامت تک سی کونصیب نہیں ہوسکتا۔
ہاں کامل اطاعت کے نتیجہ میں صرف امتی بیروحانی انعام پا سکتے ہیں۔جیسا کہ اللہ تعالی خود فر ما تا ہے کہ جولوگ بھی اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ یعنی انبیاء ،صدیقین شہداء اور صالحین ہیں۔(النساء: اید)

دوسرے اس صدیث میں ''بعدی'' کا لفظ بھی وضاحت طلب ہے کیونکہ زیانی بعدیت کے علاوہ اس لفظ میں ' خلاف'' کے معنی بھی ہوتے ہیں جسے اللہ تعالی قرآن شریف میں فریاتا ہے فیب اُئی کے معنی بھی ہوتے ہیں جسے اللہ تعالی اور اس کی آیا ہے کوچھوڑ کر (یا ان کے معنی ہوئی آئی اور اس کی آیا ہے کوچھوڑ کر (یا ان کے خلاف ) یہ س بات پر ایمان لائیں گے ۔ ای طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیا میں سونے کے خلاف ) یہ س بات پر ایمان لائیں گے ۔ ای طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیا میں سونے کے کنگن اپنے ہاتھوں میں دیکھے تو اس کی یہ تعبیر فریائی کے دوکذ اب میر بے بعد لگلیں گے اور وہ اسود علی اور مسلمہ کذاب ہیں ۔ اور وہ اس کی جو نوں کذاب تو حضور کے زیانہ میں موجود تھے اس بیماں بعد سے کا لفانہ خروج مراد ہے۔ چنانچ حضور کی زندگی میں مسلمہ کذاب نے واضح طور پر تشریعی نبوت کا کا لفانہ خروج مراد ہے۔ چنانچ حضور کی زندگی میں مسلمہ کذاب نے واضح طور پر تشریعی نبوت کا

دعویٰ کیا۔شراب اور زنا کوحلال قر ار دیا فریضہ نما زکوسا قط کر دیا اور قرآن مجید کے مقابل پرسورتیں بنائیں ۔

پی لا نیسی بھیدی کے یہ معنی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل اور برخلاف کوئی شریعت والانہیں نہیں آسکتا ۔ امتی اور تا بع نبی آسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طبر انی میں اس روایت کے ساتھ استناء بھی مذکور ہے کہ کلا نیسی بیٹ بیٹیدی اللا مَاشَاءَ اللهُ کہ میر ہے بعد کوئی نبی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ چنا نچے محققین کو ما ننا پڑا کہ اگر میصد میں صحیح ہے تو اس سے مراوحضرت عیسی علیہ السلام کا استثناء ہوسکتا ہے اسی طرح جامع الصحاح میں محمہ بن سعید نے حضرت افس سے روایت کی ہے کہ ان احتفاقہ اللہ بیٹی وکلا نبی بھیدی اللہ کی ہے کہ ان اللہ کی ہوں میر ہے بعد کوئی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ جاہے۔

امّتِ محمد میہ کے میچے موعو دکورسول اللہ کا چار مرتبہ نبی تر اردینا صاف ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف امّتی نبی کے آ نے کا امکان موجود ہے اور حضرت عیسیٰ اسرائیل مسیح اس سے ہرگز مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ آ بیت خاتم انسیسی اور حدیث کلا مَبِسی بَعد بِدی کسی غیر قوم کے صاحب شریعت نبی کے آ نے میں روک ہیں۔وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کو قرآن کے برخلاف زندہ صاحب شریعت نبی کے آ نے میں روک ہیں۔وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کو قرآن کے برخلاف زندہ خیال کر کے نبی مان کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لے کرآتے ہیں وہ بالفاظ دیگر انہیں آخری نبی اور '' خاتم انبییس'' قرار دیتے ہیں۔العیا فیاللہ

حضرت مسيح موعو دعليه السلام فرياتے ہيں:

''اگر میکباجائے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم تو خاتم البیتین ہیں پھر آپ کے بعد اور نبی کس طرح آسکتا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ ہے شک اس طرح سے تو کوئی نبی نیا ہویا پر انانہیں آسکتا جس طرح سے آپ لوگ حضرت عیسی علیہ السلام کو آخری زمانہ میں اتا رہتے ہیں اور پھر اس حالت میں ان کو نبی بھی مانتے ہیں ۔۔۔۔ نبوت کی تمام کھڑ کیاں مانتے ہیں ۔۔۔۔ نبوت کی تمام کھڑ کیاں بندکی گئیں مگر ایک کھڑ کی سیرت صدیقی کی کھلی ہے یعنی فنانی الرّسول کی ۔ پس جو خص اس کھڑ کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اس پر ظلی طور پر وہی نبوت کی حول کی جاتر کی جاتر کی جاتر کی جاتر کی تا ہے اس پر ظلی طور پر وہی نبوت کی حوادر پہنائی جاتی ہوتا ہے جو نبوت محمدی کی جا در ہے اس لئے اس کا نبی ہونا

## غيرت کي جگه نيس'' 1

### حواله جات

- ل فتح الباري جلد ٦ صفحه ٥٥٨ وارنشر الكتب الاسلامية لا مور
- ع اكمال الاكمال شرح مسلم از علامه ابوعبد الله محد بن خلفه جز كصفحه ۲۵۸مطبع سعا دة مصر وفتح المجيد م شرح كتاب التوحيد صفحه ۵ ۲۷ ـ از شخ عبد الرحمٰن بن حسن متو في (۲۵۸ ه ) مطبع السنه المحمد بية قاهر ه
  - سع الدّ راكمنُو رجلد ٥صفحة ٢٠ دارالمعر فيلطباعه والنشر بيروت
  - س. الدّراكمنتوراز علامه سيوطي جلد ۵ صفحة ۴۰ دارالمعر فه للطباعه والنشر بيروت
  - هی منا قب آل ابی طالب از علامه ابوجعفر محمد بن علی شهر آشو ب (متو نی ۵۵۸ ھ) جلد ۳ صفحه ۲۶۱ مطبع علمیهٔ م ایر ان
    - لي بخاري كتاب المغازي بإبتصة الاسود العنسي
  - یے بچ الکرامہ از نواب صدیق حسن خان بھویال صفحہ ۲۳ سرتر جمہ از فارسی مطبع شا جہانی بھویال
    - <u>٨</u> تذكرة الموضوعات محمرطاهر بن على صندى ١٩٨٦ داره طباعه منيريه ومثق
      - <u> 9</u> ایک خلطی کا از اله صفحه ۳ روحانی خز ائن جلد ۸ اصفحه ۲۰۸ ، ۲۰۸

# قصرِ نبوّ ت کی آخری اینٹ

عَنُ آبِى هُرَيُرةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَشَلِ رَجُلٍ بَدَى وَمَثَلُ الْاَنْبِيَآءِ مِنْ قَبُلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ بَدَى بَيْتًا فَاحُسَنَهُ وَاجْدَى وَمَثَلُ الْاَنْبِيَآءِ مِنْ قَبُلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ بَدَى بَيْتًا فَاحُسَنَهُ وَاجْدَمَكَ النَّاسُ يَطُو فُونَ بِهِ وَاجْدَمَكَ النَّاسُ يَطُو فُونَ بِهِ وَيَعْبَدُونَ لَهُ وَيَعْفُونَ هَلَا وُضِعَتُ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَانَا اللَّبِنَةُ وَيَعْمَلُ النَّبِييَنَ.

### (بخارى كتاب المناقب باب خاتم النّبييّن)

تر جمہ: حضرت ابو ہریرہ تا ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میری اور مجھ ہے پہلے نبیوں کی مثال یوں ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا اورا سے خوب حسین وجمیل کیا گرایک کونہ میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی ۔ لوگ اس محل کے گر دچکر لگاتے اوراس کی خوبصورتی دیکھ کرمتیجب ہوتے جے اور کہتے بیایک (کونے کی) اینٹ رکھکر اس محل کو مکمل کیوں نہ کر دیا گیا۔ بیمثال بیان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا پس میں عی وہ اینٹ ہوں اور میں عی خاتم آئیبین ہوں۔

تشریح: بیر حدیث جس کی صحت امام بخاری وسلم نے تسلیم کی ہے تر مذی نسائی وغیرہ میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ یہاں وہ مفسل روایت کی گئی ہے جو آپ اپنے مضمون کی تشریح کر رہی ہے کہا رہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہے حکمل کراس مجا رہ دراصل شریعت کی ممارت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہے حکمل ہوئی۔ رسالت کے مکمل ہونے ہے بھی جمکیل شریعت مراوہ ہے۔ حضرت عظامہ ابن حجر عسقلانی اس

''اگر چہ ہر نبی کی شریعت اس کی اپنی نسبت (زمانہ وضرورت) کے لحاظ سے کامل تھی مگریہاں مید بیان کرما مقصود ہے کہ شریعت محدید گرشتہ شرائع کی

نبیت زیا دہ کامل اور تکمل ہے'' 💵

پس اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے سلسلوئنوت وشریعت مکمل فرمایا۔

یہاں خاتم کے مجازی معنے آخری بھی کئے جائیں تو بھی آئییینں پر جو''ال'' مخصیص کے لئے آیا ہے اس سے مراد شریعت والے نبی ہیں۔ پس خاتم آئییین کے معنی ہوں گے آخری صاحب شریعت نبی ۔ جن کے بعد نہ کوئی نگ شریعت یا نگ کتا ہے آئے گی نہ نئے احکام آئییں گے۔ حضرت میں موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: -

'نہارا بیان ہے کہ آخری کتاب اور آخری شریعت قرآن ہے اور بعد اس کے قیامت تک ان معنوں سے کوئی نبی نہیں ہے جو صاحب شریعت ہویا بلا واسطہ متابعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وحی باسکتا ہو بلکہ قیامت تک بیہ دروازہ بند ہے اور متابعت نبوی سے نعمت وحی حاصل کرنے کے لئے قیامت تک دروازہ بند ہے اور متابعت نبوی سے نعمت وحی حاصل کرنے کے لئے قیامت تک دروازے کے لئے قیامت

### حواله جات

لِ فَتْحَ الباری از علامه ابن حجر جلد ۲ صفحه ۵۵ دارالنشر الکتب الاسلا میه لا بهور ع ریو پو برمباحثه بٹالوی و چکژ الوی صفحه ۲ روحا نی خز ائن جلد ۹ اصفحه ۲۱۳

#### ٣٧

# اگرصاحبز ادہ ابراہیم زندہ رہتے تو سیجے نبی ہوتے

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ اِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: إِنَّ لَهُ مُرُضِعًا فِى الْجَنَّةِ وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِيْهُا نَبِيًّا وَلَوْ عَاشَ لَعُتِهَتُ اَخُو اللهُ الْقِبُطُ وَمَا اسْتَرَقَ قِبْطِيٍّ.

(ابن ماجه كتاب الجنائز باب ماجاء في الصلوة على ابن رسول الله عليه وسلم)

تر جمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے صاحبز اوے حضرت ابراہیم فوت ہوئے تو آپ نے ان کی نما ز جنازہ اوا کی اور فر مایا جنت میں اس کو دو دھ پلا نے والی مہیا کی جائے گی اور اگر بیزندہ رہتا تو سچا نبی ہوتا اور ان کے نضیال جومصر کے قبطی ہیں آزاد کئے جاتے اور کوئی بھی قبطی غلام ندر ہتا (یعنی کفر کی غلامی سے رہائی پائے۔)

آیت خاتم البینین ۵ ہجری میں مازل ہوئی اور ۸ ہجری میں ابر اہیم پیدا ہوئے اگر نبی کریم اللے اللہ استحارہ اللہ ہوئی ہے۔ آیت خاتم البینین سے بیم معنی سمجھتے کہ آئندہ ہرتشم کی نبوت ختم ہو چکی ہے تو اپنے بیٹے ابر اہیم کے بارہ میں بیوت کی استعدادی موجود تھیں لیکن چونکہ آیت خاتم البینین میں بیز مارے ہیں کہ مازل ہو چکی اس لئے اگروہ زندہ بھی رہتا تو نبی نہ ہوتا۔ گر آپ تو اس کے برتکس بینر مارہے ہیں کہ اگرابر اہیم زندہ رہتا تو سچا نبی ہوتا۔ آ

پس خاتم انبیتین کے وی معنی کرنے پڑیں گے جومشہور حنفی عالم ملاعلی تاری نے فر مائے ہیں کہ

اہر اہیم زند ہ رہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وہلم کے تا ہے اور امتی نبی ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وہلم کا بیہ قول آبیت خاتم اُنہیں کے ہرگز منافی نہیں کیونکہ خاتم اُنہیں کے بیمعنی ہیں کہ آپ کے بعد ایسا کوئی نبی آئے گاجو آپ کی شریعت منسوخ کرے اور آپ کی امت میں سے نہ ہو۔ اُنہیں آئے گاجو آپ کی شریعت منسوخ کرے اور آپ کی امت میں سے نہ ہو۔ اُنہیں ہے کہ:
یہی بات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نونوی بائی دیو بندنے کھی ہے کہ:
"اگر بالقرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وہلم بھی کوئی نبی پیدا ہونو پھر بھی فائمیت محمدی میں کچھنر تی نہ آئے گا'۔ اُ

## حواله جات

- ل تهذیب النهذیب ازعلامه ابن حجر عسقلانی جلد ۲ صفحه ۲۵ جلد ۴ صفحه ۱۰۰ جلد اصفحه ۲۷ جلد اصفحه ۲۷ میرانتو اب اکیژمی ملتان
  - ع الفتاوی الحدیثیه از علامه ابن حجرهیشمی صفحه ۱۲۵ مطبع مصطفی البابی انحلمی مصر عیر موضوعات کبیرمتر جم صفحهٔ ۳۲۷ ساز حضرت ملاً علی قاری حنفی مطبوعه قرآن محل مقابل مولوی مسافر خانه کراچی
    - س تخذیر الناس صفحه ۳ سرازمولا نامحمه قاسم نا نونوی مکتبه قاسم العلوم کراچی

#### ٣2

## أمّتِ محمد بيرمين سلسلهُ وحي والهام

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُبَشِّرَاتُ. قَالُوا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ.

(بخاري كتاب التعبير باب المبشرات. ترمذي ابواب الرّؤيا)

تر جمہ: حضرت ابو ہریر ہ ٹیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ نبوت میں سے صرف مبشر ات باقی رہ گئے ہیں ۔صحابہؓ نے عرض کیا مبشر ات سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فر مایا۔رویا ئے صالحہ(یعنی نیک خوابیں بھی مبشر ات میں سے ہیں۔) تشر تکے: یہ حدیث ابو داؤد،مند احمد اور ابن ماجہ میں بھی مروی ہے۔

اللہ تعالی نے قرآن شریف میں استفامت اختیار کرنے والے مومنوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان پر فر شے نازل ہوں گے جوانہیں بٹارتیں دیں گے۔ (خَمَ السبجدہ ۱۱) یہ بٹارات الہیہ بھی رویا وکشوف کے ذریعہ ہوتی ہیں اور بھی وحی والہام کے ذریعہ (الشوری ۲۱۰) حضرت افس ٹیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ رسالت و نبوت منقطع ہوگئی پس میرے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں تو صحابہ گورسالت و نبوت کے منقطع ہونے کی خبر سے وحی والہام کا سلسلہ بند ہوجانے کی تشویش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ صرف تشریعی سلسلہ بند ہوجانے کی تشویش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ صرف تشریعی سلسلہ بند ہوجا ہے کی تشویش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ صرف تشریعی سلسلہ بند ہوا ہے بہشر ات کا سلسلہ جاری ہے جونبوت کا بی ایک حصہ ہے۔ آت سمجی تو خدا کے نبیوں کو منبی مطلب ہے جودوسری روایت سے بھی ظاہر ہے کہ نبوت ہیں سے اب صرف مبشر ات معلی دونے مبشر ات کی علاوہ کسی طاہر ہے کہ نبوت ہیں سے اب صرف مبشر ات کے علاوہ کسی والی نبوت باتی ہوئی جا کوئی نبی یا رسول قرآن کے علاوہ کسی والی نبوت باتی ہوئی ۔ اب کوئی نبی یا رسول قرآن کے علاوہ کسی والی نبوت باتی ہوئی نبی یا رسول قرآن کے علاوہ کسی والی نبوت باتی ہوئی۔ اب کوئی نبی یا رسول قرآن کے علاوہ کسی

دوسری شریعت کے ساتھ نہیں آئے گا مگر تبشیر وانذ ارکا سلسلہ جاری رہے گا۔

حضرت مرز اغلام احمد قادیا فی مسیح موعود ومهدی معبود کا دعوی بھی امتی نبی ہونے کا ہے تشریعی نبوت کا نبیس ۔ حضرت علامہ ابن عربی اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ وہ نبوت جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے وجود سے منقطع ہوئی وہ تشریعی نبوت ہے اور میر بے بعد کوئی رسول نہیں سے مراد سے ہے کہ ایسا کوئی نبی نہیں جومیری شریعت کے خالف ہو بلکہ جب بھی ہوگا میری شریعت کے ماتحت ہوگا۔ آ

ائ طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث وبلوی فریاتے ہیں کلا مَدِی بَعُدِی وَ کلا رَسُولَ سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ جو نبوت ورسالت منقطع ہو گئی ہے وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزویک نگ شریعت والی نبوت ہے۔

علاً مہ توربشتی ،علا مہ جلال الدین سیوطی ،علاً مہ عبدالو ہاب شعرانی ،علاً مہ سندھی نے بھی اس مضمون کی احادیث کے یہی معنی کئے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی شریعت والا نبی نہیں آئے گا اور تا بع شریعت محدیدا متی نبی کے آئے میں حدیث کلا مُبِسیَّ بَعُدِی روکنہیں۔اس حدیث کی تشریح میں خود حضرت مسے موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

'' رسول الله صلى الله عليه وسلم نے نر مایا ہے کہ نبوت میں سوائے مبشرات کے کچھ باقی نہیں رہا یعنی انواع نبوت میں سے صرف ایک نوع مبشرات کی باقی ہے جو رؤیا ئے صادقہ ، مکا شفات صححہ اور اس وحی سے تعلق رکھتی ہے جو فاص اولیاء پر مازل ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ ایک صاحب بصیرت ماقد کے لئے غور کا مقام ہے کہ کیا اس حدیث سے نبوت کا دروازہ کلی طور پر بند سمجھا جا سکتا ہے بلکہ حدیث دلالت کرری ہے کہ نبوت تا تمہ جو وحی شریعت ساتھ رکھتی تھی منقطع ہوگئی منقطع نہ ہوگئی منقطع ہوگئی منقطع ہوگئی ہے اور بھی کہ نبوت بھی دوہ نبوت جس میں صرف ' مبشر ات' ہیں وہ قیا مت تک باقی ہے اور بھی منقطع نہ ہوگئی ہے اور بھی

نيز نريايا: -

'' ہمارا ایمان ہے کہ تشریعی نبوت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرختم ہوگئی۔ اب ای شریعت کی خدمت بذر معیہ الہامات، مکالمات، مخاطبات اور بذر معیہ

## پیشگوئیوں کے کرنے کا ہمار اوعویٰ ہے"۔

## حواله جات

ل ترندی ابواب الرؤیا باب ذرهب النبوة و بقیت المبشر ات ع نتوحات مکیه جلد اصفحه ۱۳ دارصا در بیروت سع قرة العینین نی تفضیل اشیخین صفحه ۱۳ مطبع مجتبائی و بلی ۱۸۹۳ء سع توضیح مرام صفحه ۱۹ روحانی خزائن جلد ۱۳ صفحه ۱۲ (عربی عبارت سے ترجمه) هی ملفوظات جلد ۵ صفحه ۲۸ میا ایڈیشن

#### ٣٨

## واقعهمعراج كالطيف كشف

عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ أَي لَهُ وَلُ لَيُكَةً أُسُوى بِرَسُولِ اللهِ مِنُ مَسُجِدِ الْكُعْبَةِ إِنَّهُ جَائَةً ثَلاثَة نَفُو قَبْلَ آنَ يُّوحَى اللهِ وَهُو نَائِمٌ مَسُجِدِ الْكُعْبَةِ النَّهُ جَائَة ثَلاثَة نَفُو قَبْلَ آنَ يُّوحَى اللهُ وَهُو نَائِمٌ فَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ..... فَا وَحَى اللهُ اللهُ اللهُ المَسْجِدِ الْمُسَتِينَ صَلُوةً عَلَى المَّتِيكَ كُلَّ يَوْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَسْجِدِ الْحَرَامِ... فَاسْتَيُقَظَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

(بخاری کتاب التوحید باب و کلّم الله موسٰی تکلیما)

تر جمہ: حضرت افس بن مالک سے روایت ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کو متجد الحرام سے اسراء ہوا آپ کے پاس نین آ دی آئے اور بیآ پ پر وحی مازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ خانہ کعبہ میں سور ہے بتھ (اس کے بعد فرشتوں کے آپ کوسات آسانوں پر لے جانے کا ذکر ہے ) یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہی تک پہنچ ۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی فر مائی جس میں (پہلے ) پچاس نمازیں روزانہ آپ کی امت پر فرض کی گئیں۔ (اس کے بعد حضرت موی می کوجہ ولانے پر آئے نمازیں معاف کرانے کا ذکر ہے۔ یہاں تک کہ پائچ نمازیں رو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ دس گنا کہ حساب سے ان کا تو اب پچاس کے ہرا ہر ہوگا) پھر حضور کی آئی اور آپ اس وقت خانہ کعبہ میں جسے۔

تشریک: امام بخاری گنے بیرحدیث اپنی تھیج میں درج کر کے اس کی صحت پر اتفاق کیا ہے۔ اس حدیث میں نزول وحی سے قبل ایک واقعہ اسراء (سیرالی اللہ) کا ذکر ہے جب کہ اہل سیر واقعہ اسراء ومعراج کا زمانہ الرنبوی بیان کرتے ہیں ۔علا ءِامّت نے اس کا ایک حل بیپیش کیا کیمکن ہے بیرواقعہ ایک سے زائد مرتبہ پیش آیا ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء ومعراج کے روحانی کشفی نظار ہے گئی وفعہ کرائے گئے۔ جن میں سے بدپہلا واقعہ تھا تا ہم جن علاء نے اسراء ومعراج کو ایک عی واقعہ سمجھا ہے ان کے نز ویک اس روایت میں وحی ہونے سے قبل کے الفاظ کا بدمطلب ہے کہ یہ واقعہ معراج کے بارہ میں وحی قرآنی نا زل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔

معراج نبوی کے بارہ میں امت میں شروع سے جی دوخیال پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ اسے جسمانی قر ار دیتا آیا ہے تو دوسر اروحانی ۔ اس حدیث میں ایک نہایت اہم اور قابل توجہ بات خانہ کعبہ میں حضور کے سوئے ہونے کا بیان اور دوسر بے یہ ڈکر ہے کہ 'ف اسٹینے قَہ ظُ '' کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئکھ کھل گئی اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسراء یا معراج کا واقعہ خواہ ایک دفعہ ہوا ہویا متعد دمرتبہ یہ ہمارے آتا ومولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ درجہ کے روحانی اور نہایت لطیف مکا شفات تھے۔ اس لئے تو دیگر تفصیلی احادیث میں حضرت جبر میل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مکا شفات کی تعبیر یں بھی بیان فر مائی ہیں جن کے عالم بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مکا شفات کی تعبیر یں بھی بیان فر مائی ہیں جن کے عالم بیداری میں نظر آنے والے واقعات کی تعبیر نہیں کی جاتی ۔ قرآن شریف میں سورہ اسراء میں بھی واقعہ اسراء کو ایک ''رؤیا'' قرار دیا گیا ہے۔ (بنی اسرائیل: ۱۱)

دوسری جگہ واقعہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظارے و کیھے ان کو آپ کی روئیت قلبی قر اردیا گیا ہے۔ (النجم: ۱۳۳۱) کویا جسمانی آئی تھوں سے وہ نظارے آپ نے ملاحظہ نہیں فر مائے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی یہی بیان ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ تقایقہ کا جسم اپنی جگہ سے غائب نہیں ہوا تھا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو سیر کروائی۔ اس طرح حضرت معاویہ بھی اسراءکورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیائے صادقہ قر اردیتے ہیں۔ اللہ علیہ معراج کوایک روحانی نظارہ قر اردیا ہے اور علامہ اس روحانی سفرے واتا گئج بخش جوری نے بھی معراج کوایک روحانی نظارہ قر اردیا ہے اور مول سے رسول اللہ علیہ وسلم کی روح کی ملا تات موئی۔ جیسا کہ اس روحانی سفرے ان میں تنصیل سے ذکر ہو چکا ہے۔

## حواله جات

لى سيرت ابن هشام جلد اصفحه ٩ سو، ٠٠٠٠ مؤسسة علوم القرآن مصر

# انبیاء کی اجتهادی رائے میں تبدیلی

عَنُ آبِى مُوسَى رَضِى اللهُ عَنُهُ أَرَاهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ آنِي أَهَاجِرُمِنُ مَكَّةَ اللَى اَرُضِ بِهَا نَخُلٌ فَذَهَبَ وَ هَلِى اللَى اَنَّهَا ٱلْيَمَامَةُ آوِ الْهَجَرُفَاذَا هِى الْمَدِيْنَةُ يَثُوبُ .....اللح

(بخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام)

تر جمیہ: حضرت ابومویٰ ٹیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نر مایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ایک ایسی سرز مین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں تھجور کے باغات ہیں۔ میراخیال اس طرف گیا کہ ثناید وہ بمامہ یا ہجر کاعلاقہ ہوگا گراس کی تعبیریٹر ب کے شہر کی صورت میں خلا ہر ہوئی ۔

تشری بخاری اور مسلم اس صدیث کی صحت پر متفق بین انسانی اور این ماجد بین بھی بیصد بیث موجود ہے۔
انبیاء کے رؤیا اور کشوف وجی کا درجہ رکھتے بین لیکن کی الہی حکمتوں کے پیش نظر بعض دفعہ ان کی تعبیر خود صاحب رؤیا و کشف پر بھی پوری طرح واضح نہیں ہوتی یباں تک کہ وہ رؤیا پوری ہوکر حود اپنے معنی کھول ویتی ہے۔ چنانچ سلح حد یبیہ کے موقع پر یہی ہؤاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیا میں اپنے معنی کھول ویتی ہے۔ چنانچ سلح حد یبیہ کے موقع پر یہی ہؤاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیا میں اپنے معنی کھول ویتی ہے۔ چنانچ سلم کے ساتھ اپنے آپ کوطواف کرتے ویکھا نوعمر کے تصدفر مایا گراس مال آپ محمر ہ نہ فرما سکے اور کفارے آئند ہ سال عمر ہ کرنے پر مصالحت ہوئی ۔اس موقع پر حضرت مال آپ محمر ہ نہ فرما سکے اور کفارے آئیا اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کا وعدہ وعدہ سے نہیں پھر کیوں ہم یہ ذات قبول کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا وعدہ یقینا سیا ہے گریہ وعدہ نونہیں تھا کہ اس سال عمرہ کریں گے۔ ا

ای طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم پاکراز واج مطہرات کو اپنی آخری یاری میں خبر دی کہ جس بیوی کے ہاتھ زیادہ لیے ہیں وہ مجھے سب سے پہلے آ ملے گی ۔ اُمہات المؤمنین ؓ نے اس کے ظاہری معنی خیال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں اپنے ہاتھ ما پنے شروع کر دیئے اور وہ سمجھیں کہ حضرت سودہ ہن کے سب سے لمبے ہاتھ ہین وعی سب سے ما پنے شروع کر دیئے اور وہ سمجھیں کہ حضرت سودہ ہن کے سب سے لمبے ہاتھ ہین وعی سب سے پہلے وفات پاکر آ مخصور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہا وفات پاکر آ مخصور صلی اللہ علیہ وسلم سے جاملیں گی ۔ آ مخصور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تر دید نیفر مائی اور نہ بی از واج کو اس سے روکا۔ حضر سے عائشہر صنی اللہ عنہا فر ماتی ہیں بعد میں حضر سے زینہ ؓ اُم المساکین سب سے پہلے فوت ہوئیں تو جمیں پیۃ چاا کہ لمبے ہاتھوں کی تعبیر صد تہ سے تھی کہ حضر سے زینہ ؓ اُم المساکین سب سے پہلے فوت ہوئیں تو جمیں پیۃ چاا کہ لمبے ہاتھوں کی تعبیر صد تہ سے تھی کہ حضر سے زینہ ؓ اُم المساکین صد قہ بہت کیا کرتی تھیں۔ ا

ندکورہ بالا حدیث میں بھی یہی مضمون بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالبجر ت رؤیا میں دیکھا تو اسے بمامہ یا ججر سمجھے مگر بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ مدینہ ہے۔ پس رؤیا کی تعبیر کا بعض دفعہ خودانبیاء پر ظاہر نہ ہونا کوئی تا بل اعتر اض بات نہیں بلکہ مخفی البی حکمتوں کے مطابق بیہ بھی خدا کا ایک انعام اور احسان عی ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک حد تک پر دہ غیب اٹھا تا ہے باقی حالات آنے والے وقت پرخود ظاہر ہوجاتے ہیں۔ حضرت مسے موعود علیہ السلام نر ماتے ہیں:

''اجتہا دی علطی سب نہیوں سے ہوا کرتی ہے اور اس میں سب ہمارے شریک ہیں اور بیضرور ہے کہ ایسا ہوتا تا کہ بشرخد انہ ہوجائے ۔۔۔۔۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیہ مجھا تھا کہ جرت کیامہ کی طرف ہوگی مگر ججرت مدینہ طیبہ کی طرف ہوئی اور انگوروں کے متعلق آپ نے بیہ مجھا تھا کہ ابوجہل کے واسطے ہیں ۔انبیاء کے علم میں بھی تر ریجائر تی ہوتی ہے اس واسطے قر آن شریف میں آیا ہے ف لُ دَّبِ ذِدْنِی عَدْمُ مِن اللہ عَدْمُ اللّٰ اللّٰ اللہ عَدْمُ اللّٰ اللہ عَدْمُ اللّٰ اللہ عَدْمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللہ عَدْمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللہ عَدْمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللہ عَدْمُ اللّٰ اللہ عَدْمُ اللّٰ اللّ

## حواله جات

ا بخاری کتاب الشروط باب الشروط نی الجها دا کمصالحه ع بخاری کتاب الزکوة باب ای الصدقة انصل وصدقته مسلم کتاب نضائل الصحابه با ب نصل زینب ٌ ع ملفوظات جلد دوم بر انا ایڈیشن صفح ۴۲۴ ۴.

## انبياء كى بشريّت

حَدَّتَنِي رَافِعُ بُنُ خَدِي عَالَ: قَدِمَ نَبِيُّ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْسَمَ الْسَمَدِي نَهُ وَهُمْ يَأْبِرُ وُنَ الشَّحُلَ يَقُولُونَ يُلَقِحُونَ النَّحُلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُونَ قَالُوا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ "لَعَلَّكُمُ لَوُ لَمُ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا" فَتَرَكُوهُ فَنَفَضَتُ اَوْ فَنَقَصَتُ قَالَ فَذَكَرُ وَا ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ خَيْرًا" فَتَرَكُوهُ فَنَفَضَتُ اَوْ فَنَقَصَتُ قَالَ فَذَكَرُ وَا ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اللهَ اللهُ اللهُ

(مسلم كتاب الفضائل باب و جوب امتثال ما قبل شرعاً ..... الخ)

ترجمہ: رافع بن خدت نے بیان کیا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور اہل مدینہ سرجمہ: رافع بن خدت نے بیان کیا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور اہل مدینہ کھجور کی جفتی (کاعمل) کررہے تھے، (یعنی نر کے ذرات ما دور پر بھیر رہے تھے۔) آپ نے فر مایا تم پر کا کررہے ہو، انہوں نے کہا یہی جمار اوستورہے آپ نے فر مایا اگرتم ایسا نہ کروتو شاید بہتر ہو۔اس پر ان لوگوں نے بیم لیزکر دیا۔ جس کا نتیجہ بیا کلا کہ بھجور کا کچل کم از ا۔راوی کہتا ہے کہ صحابہ نے اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فر مایا کہ بیں بھی ایک انسان ہوں جب میں شہیں تنہارے وین کی کسی بات کا حکم دوں تو اسے اختیار کرواور جب اپنی رائے سے کوئی بات کہوں تو میری روایت بیس بیالفاظ ہیں کہا پنی دنیا کہوں تو میری روایت بیس بیالفاظ ہیں کہا پنی دنیا کے معاملات تم بہتر جانتے ہو۔

تشریکے: امام مسلم کےعلاوہ علامہ سیوطی نے بھی بیصدیث صحیح قر اردی ہے ۔ ا خدا تعالیٰ کے نبیوں میں جوکمال درجہ کی سچائی اورائکسار پایا جاتا ہے اس کانمونہ اس حدیث ہے عیاں ہے۔ بے شک ہمارے آتا و مولاحضرت محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سر دار تھے۔
سیدالا ولین والاخرین تھے گر ہمیشہ لافخر کا نعرہ زبان پر رہاا ورصاحب نصیلت ہو کر بھی کمال انکساری
وکھائی ۔مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان نزاع کے وقت یہی تعلیم فرماتے رہے کہ جھے موگ پر
فضیلت مت دو۔ اپنے صحابہ ہے نی مایا کرتے تھے کہ میری تعریف میں حدے مت بڑھو۔ الغرض
مہمی آپ نے بشریت کا وامن نہیں چھوڑا۔ بے شک آپ خداکا نور بن کرار سے تھے گر بشریت کا
جامہ بھی نہیں انا را۔ پس آپ نورانی بشریتے ۔ آپ نے بھی عالم الغیب ہونے کا دموی کا نہیں کیا بلکہ
اگر بھی کسی نے علم غیب آپ کی طرف منسوب کیا تواسے منع کر دیا۔ آ

جس قد رعلم خدانے آپ کوعطافر مایا اس کا اظہار فر ما دیتے ۔حسب ارشادخد اوندی مزید علم کے اضافہ کی دعائیں کرتے رہتے ۔( لحلہ: ۱۱۵)

کھول چوک آپ ہے بھی ہوجاتی تھی اگر بھی ظہر وعصر کی رکعات چار کی بجائے وویا پانچ پڑھا دیں تو اپنی بشریت کا اقر ارکرتے ہوئے یہی فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں جیسے تم کھو لتے ہومیں بھی بھول جاتا ہوں اور فرماتے کہ میر ابھولنا بھی ایک سنت ہے۔ ہم میں بی حکمت تھی کہتا بعد میں نماز وغیرہ میں بھولنے والوں کولوگ ہر داشت کرلیں۔

اس حدیث سے بیجی ظاہر ہے کہ نبی جن روحانی اموراورمقاصد کے لئے مامور ہوتا ہے ان

کے لئے خد اتعالیٰ کی طرف سے اسے علم لڈئی عطا کیا جاتا ہے۔ دنیوی علوم اس کے لئے ضروری
نہیں ہوتے تا ہم کسی سے دنیوی علم سیکھنا اس کے لئے منع نہیں ۔ای لئے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم
کومشور ہے کا بھی تھم ہوا گر آخری فیصلہ کے مجاز آپ بی تھہرائے گئے کیونکہ نبی کو جو روشنی اور نور
بھیرت عطا کیا جاتا ہے دنیا والے اس سے محروم ہوتے ہیں۔

حضرت مسيح موعو دعليه السلام اس حديث كے بار وميں فرياتے ہيں:

" وحی میں خلطی نہیں ہوتی پھر اگر اجتہاد کو بھی خلطی ہے مبر اخیال کرتے ہیں تو وہ اجتہاد کیوں نام رکھتے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو بھوروں کے درختوں کے متعلق کچھ ہدایات دیں۔ پھر جب نتیجہ وہ نہ نکا تو آپ نے نر مایا کہ اُنٹ مُ اُنٹ مُ اُنٹ کُم بِا مُورِ دُنگ اُکُمُ (یعنی اپنی دنیا کے معاملات تم زیادہ بہتر سجھتے ہو۔ ترجمہ از ناقل) تو کیا اس سے آپ کی نبوت معاملات تم زیادہ بہتر سجھتے ہو۔ ترجمہ از ناقل) تو کیا اس سے آپ کی نبوت

## میں کوئی فرق آ گیا ہے؟ "

## حوالهجات

ا جامع الصغیراز علامه سیوطی صفحه ۱۰ مکتبه اسلامی سمندری لائلپور ۱۳۹۳ ه ع تر ندی ابواب النکاح باب ما جاء نی اعلان النکاح ع تر ندی باب ما جاء نی سجدتی السهو ع ملفوظات جلدد وم صفحه ۸۸ نیا اید یشن

# « بمسيح اورمهدی حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نظر میں '

## "Masih Aur Mahdi - Hadhrat Muhammad Rasul Allah Ki Nazar Main"

(Masih & Mahdi - In the eyes of the Holy Prophet Muhammad May Peace & blessings of Allah be upon him)

#### Urdu

Compiled by: Hafiz Muzaffar Ahmad

First Published in U.K in 1998

by: Islam International Publications Ltd.

C Islam Internation1 Publications Ltd.

Published by:

Islam International Publications Ltd.

Islamabad,

Sheephatch Lane

Tilford, Surrey GU10 2AQ

United Kingdom

Printed in U.K. by:

Raqeem Press,

Islamabad, Tilford.

ISBN 1 85372 633 8